لَمْنِ إِلَالِهِ امرةِ إسمع مناحريناً وَحفظه حق يبلغه

بير الله المراكة المالية المال





محرم بصفره ۱۳۳۵ ه وتمبرسا ۲۰۱۰



عمارو

مخقق دورال، ذنهى زمال، محدث العصر

The Colon of the C

والمالية المالية المال



### محدث العصرحا فظاز بيرعلى زكى رحمه الثد

میرے مربی اور مشفق استاذ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تقریباً دو مہینے علیل رہے کے ابعد ایند تقریباً دو مہینے علیل رہے کے بعد اینے رفیق اعلیٰ سے جاملے ہیں۔ إنا لله و إنا إليه راجعون.

یہ ایک ایساغم ہے جسے جتنا ہلکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی گہرا ہوتا جلا جاتا ہے اور زبان پریهالفاظ جاری ہوجاتے ہیں:اےاللہ! ہمارے شیخ کو جنت الفردوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ( آمین ) / وہ تمام حضرات یقیناً شکریے کے سخت میں جواس غم میں ہمارے ساتھ برابر کےشریک رہے اور مسلسل دلجوئی بھی کرتے رہے۔ بالحضوص وہ علماء،طلباءاور شیوخ جنھوں نے حافظ زبیرعلی زئی رحمہ اللہ کا آخری حق ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے ذر <u>یعے سے پورا</u> کر دیا۔ان میں سرفہرست شیخ الحدیث مولا ناعبدالعزیز علوی،شیخ الحدیث و النفسيرمولانا غلام الثدرحمتي بمولانا ابوعمر عبدالعزيز نورستاني بمولانا عبدالحميداز هربمولا نامحمه ييس بٺ،مولا نامفتی عبدالحنان ،مولا ناعمرصد بق ،مولا ناعبدالرحمٰن شاہين ، يروفيسر ڈاکٹر طا هرمحمود، دُوا كنر سيد طبيب الرحمن زيدي، دُ اكنر سيد طالب الرحمٰن شاه، دُ اكنر شجاع الله مولايا مسعود عالم،مولا ناحا فظشریف (فیصل آباد) مولا ناخالد بشیرمرجالوی ،مولا ناحافظ صلاح الدين بوسف،مولا ناابوسيف جميل احمد ،مولا ناشمشاد سلفي ،مولا نامتين الرحمٰن ،مولا ناميال جميل احمد بمولا نامبشر احمد رباني بمولانا ليجي عارفي بمولانا خاور رشيد بث بمولانا عطاءالرحمن علوی،مولانا سیدسبطین شاه نفوی،مولانا حافظ محمدامین محمدی،مولانا ابونعمان سیف انٹدخالد، مولا نا روح اللدنو حبیری ،مولا نا رفیق طاهر،مولا نا عبدالوحیدساجد،مولا ناگل ولی،مولا نا غلام مصطفیٰ ظهیر،مولا ناعبدالرحمٰن ثانی بن مولا نا حافظ عبدالهنان نور بوری، ڈاکٹرفضل الهی ، ز اکثر سهیل حسن ،اساتذه جامعه سلفیه اسلام آباد، اساتذه جامعه امام بخاری سرگوده**ا** اور اساتذہ جامعہ الدعوۃ الاسلاميہ ستيانہ بنگلہ اور بہت سے ایسے علماء بھی جوميرے تلم کے ا حاسطے میں نہیں آسکے، جزاهم اللہ خیراً / ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء وشیوخ کو صحبت وابمان والى زندگى عطافر مائے اوران سے اپنے دین کی خدمت لے۔آمین







### الفوالمطانق

#### Commission Peters Commission States

٣٤٤: وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا عَلَمْ الْحَارَ الْمُعَالَمُ الْحَارَزُ الْمُعْتَانُ الْمُعَانَ، وَجَبَ الْغُسُلُ) فَعَلْتُهُ أَنَاوَرَسُولُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

(سیده) عائشہ (فی ایس) سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَللہ مَا اِللہ عَلَی اُللہ مِن اللہ مِن

اسے ابن حبان (الاحسان: ۱۳۳۳ ۱۳۳۱) نے بیچے قرار دیا ہے۔

٣٤٤: وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا الل

(سيدنا) ابو ہريره (طَالِيْنَ ) من روايت ہے كه رسول الله مَالَيْنَ في مايا:

ہر بال کے بنج جنابت ہے، لہٰذابال وهوواورجسم (اچھی طرح) صاف کرو۔

ا ہے ابوداود ( ۲۴۸ وقال: الحارث بن وجیہ حدیثہ منکر وهوضعیف) ترندی ( ۱۰۱) اور ابن ماجہ ( ۵۹۷ ) نے روایت کیا ہے اور ترندی نے فر مایا: حارث بن وجیہ شخ ضعیف ہے۔

التعقیق العین العالی اس کی سند ضعیف ہے۔

حارث بن وجيدالراسي البصري كوابوحاتم الرازي ، ابوداود ، نسائي ، عقيلي اور دارتطني

وغيربهم نےضعیف قرار دیا ہے۔

نيز حافظ ابن حرالعسقل في فرمايا: "ضعيف " (تقريب العبديب:١٠٥١)

امام ترندی کے ندکورہ کلام سے ثابت ہوا کہ اُن کے نزدیک شیخ کالفظاتو ٹیق نہیں ، نیز جمہور کی جرح کے بعداس شم کے الفاظ سے توجیقات کشید کرنا غلط ہے۔ حافظ ذہبی نے ایک جگہ شیخ کے لفظ کوعد م ضعف مطلق پر دلالت کرنے والا قرار دیا ہے۔ حافظ ذہبی نے ایک جگہ شیخ کے لفظ کوعد م ضعف مطلق پر دلالت کرنے والا قرار دیا ہے۔ (میزان الاعتدال السم)

اوردوسری جگدامام ابوحاتم الرازی کے ایک قول کے بخت لکھا ہے: پینہ جرح ہے اور نہ توثیق ہے، استقراء سے طاہر ہوتا ہے کہ ایساراوی جحت نہیں ہوتا۔ (میزان الاعتدال ۳۸۵/۳ ت ۱۷۲۸، العہاس بن الفضل)

ابن القطان الفاسی کے نزد کی ابوحاتم الرازی اور ابوزر عدالرازی کے الیسے قول سے فاہر ہوتا ہے کہ مذکور راوی اللے علم میں سے نہیں بلکہ صرف ایک راوی ہے۔ فاہر ہوتا ہے کہ مذکور راوی اللی علم میں سے نہیں بلکہ صرف ایک راوی ہے۔ ہوتا ہے کہ مذکور راوی اللی علم میں سے نہیں بلکہ صرف ایک راوی ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ منظر اللہ ہم الرادیم الرادیم (دیکھئے نصب الرادیم الرادیم الرادیم الرادیم الرادیم الرادیم الرادیم کا منظر کی سے نواز کی سے نواز کی سے نواز کردیکھئے نصب الرادیم کا منظر کی سے نواز کی

233: وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَكْ اللهِ مَكْلًا: ((مَنْ تَوَكَّ مَوْضِعَ شَعُوةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لِلْمُ يَغُسِلُهَا فَعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ.)) قَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَكِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَكِرْرَا: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَكِرْرا: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَكِرْرا: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَكِرْرا: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَكَرِرا: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَلَا لَهُ اللهُ ا

### المحقيق العين المحتويدي الركى مندسن م

نیز اسے ابن ماجہ (۵۹۹) نے بھی روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے سیجے قرار دیا ہے۔ (دیکھے انگنیں الحیر ا/۱۳۴۲ ح۱۹)

اس روایت کوحماد بن سلمہ نے عطاء بن السائب عن زاذ ان عن علی طالعہ کی سند سے روایت کیا ہے۔

ابوعمرزاذان محیم مسلم کے مرکزی راوی ، تقداور اہل سنت کے اولیاء میں سے تھے ، ان پُر حافظ ابن مجروغیرہ کی تشیع والی جرح مردود ہے۔ دیکھئے میرامضمون : الیاقوت والمرجان فی توثیق ابی عمرزاذان (ماہنامہ الحدیث حضرو: ۱۳ اص ۲۲ – ۲۲)

عطاء بن السائب جمہور کے نزدیک موثق ہونے کی وجہ سے ثقہ وصدوق ہیں ،کین وہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوئے تھے۔ (دیکھے اختمار علوم الحدیث اردومتر جم سر ۱۹۲، نوع ۲۳۰) امام یجی بن معین نے فرمایا: سفیان (ثوری) شعبہ اور حماد بن سلمہ کی عطاء بن السائب سے امام یجی بن میں شعبہ اور حماد بن سلمہ کی عطاء بن السائب سے (بیان کردہ) حدیثیں شیح ہیں۔ (تاریخ ابن معین ، روایة الدوری: ۱۳۹۵)

نيزابن عين فرمايا: "وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قديمًا فيزابن عين السائب قديمًا في السائب قديمًا في المنطقة ا

جمهور محدثين كى بهي تخقيق ہے، للبذا تابت ہوا كه بيسند حسن لذاته ہے۔

#### الته الحديدي

ا: وضواور مسل کے دوران میں بہت احتیاط کرنی جائے ، تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک بندرہ حائے۔ حائے۔

۲: حج وعمرے کے علاوہ بھی سر کے بال منڈوانا جائز ہے، لہٰذاابیاعمل کرنے والے بھی العقیدہ مخص کوخارجی قرار دینا باطل ہے۔

٣: سلف صالحين كفهم كومدِنظرر كھتے ہوئے رسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ كِمَمَ يِمُل كرنا ضروري ہے۔



# میت دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس سورة البقرة پڑھنا؟

سوال به جمع ایک ... دوست نے ایک حدیث بین (Message) کی ہے،
جس کا مغہوم ہے کہ ' حضرت عبداللہ بن عمر طائفہ فرماتے ہیں کہ بیل نے رسول اللہ مُٹالیم فی مورف کو فرماتے ہیں کہ بیل نے رسول اللہ مُٹالیم فی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: جب تم میں سے کوئی مرجائے تو اس کو بند ندر کھو بلکہ قبر کی طرف اسے جلدی لے جا و اور چا ہے کہ وفن کے بعد اُس کے سربانے پر حماجائے سورہ بقرہ کا اول بقرہ کا آخریا و اس کی طرف پر حماجائے ۔ مشکلہ ق حدیث نمبر ۱۲۲۵ جلدا'

آپ سے پوچمنا یہ ہے کہ اس مدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ مدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ مدیث کے مدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ مدیث کے باضعیف؟

المواب کے یہ روایت مکلوۃ کے ہمارے نسخ میں بحوالہ شعب الایمان میمتی فرکور ہے۔ (جاس ۲۵۵۹ کا ۱۷)

شعب الايمان ميں اس كى سندورج ذيل بے:

"اخبرنا على بن احمد بن عبدان : اخبرنا احمد بن هيد الصفار : حدثنا أبو شعيب الحراني : حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي : حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي مولى آل سعد بن أبي وقاص قال : سمعت عطاء بن أبي رباح: سمعت عبد الله بن عمر ، سمعت النبي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَوْل..."

(ح۹۲۹ نومدیده مختله: ۸۸۵۳) پیروایت ابوشعیب کی سند کے ساتھ المجم الکبیرللطمر انی (۱۲/۱۲۳ ح ۱۱۳۳۱) اور القراءة عندالقبو للخلال (۲۲) میں بھی ندکور ہے۔

اس سنديس دورادي محروح بين:

ا؛ کی بن عبداللدین الضحاک البابلتی کے بارے میں حافظ ابن جرالعسقلانی نے فرمایا:

" ضعيف" (تقريب البزيب: ٢٥٨٥)

بيهي في المايد معيف " (السنن الكبري ١٩٥/٢)

حافظ ذہبی نے فرمایا: '' و او' مینی ضعیف ہے۔ (المغنی فی الضعفاء / ۱۲۵ ت ۲۰۰۷)

الميتمي نفر مايا:" وهو ضعيف " (جمع الروائد ١٠١٧)

ان کے علاوہ متفذمین میں سے ابو حاتم الرازی اور ابن عدی وغیر ہمانے بھی اس البابلتی پرجرح کی ہے۔

۲: ایوب بن نہیک اکلی کے بارے میں ابوحاتم الرازی نے فرمایا: « هـو ضهو المحدیث " الحدیث "

ابوزرعة الرازى فرمايا: "هو منكو الحديث "(كتاب الجرح والتعديل ۱۳۵۹ تـ ۹۳۰ منكو الحديث الرازى فرمايا: "هو منكو المحديث قاله أبو زرعة ... " حافظ ابن جرالعسقلانى فرمايا: "وهو منكو المحديث قاله أبو زرعة ... " وهو منكو المحديث قاله أبو زرعة ... " وهو منكو المحديث قاله أبو زرعة ... "

حافظ ذہبی نے فرمایا: "تر محوہ " یعنی وہ متروک ہے۔

( د يوان الضعفاء ا/٢٠ ات ٥٣٥ ، المغنى في الضعفاء ا/ ١٥١ ت ٨٣٧ )

بیثی نے فرمایا:" و فیسه ایوب بس نهیك و هو متروك ضعفه جماعة و ذكره ابن حبان في الثقات و قال : يخطي " (مجمع الروائد ۱۸۱۲/۱۸۱۰)

جمہور کی جرح کے بعد ایوب بن نہیک کا ایک کتاب الثقات میں مذکور ہونا شاذ و غلط ہے اور جمہور کا فیصلہ ہی مقدم ہے۔

استنسیل ہے علوم ہوا کہ آپ کی مسئولہ روایت سخت ضعیف ومردود ہے، نیز اس باب میں موقوف روایت بھی عبدالرحمٰن بن العلاء بن العجلاح کے مجبول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

### ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا

معال الله الكرائي كم مشكل بين ايك جائن والي سعد وحاصل كرتى ساوروه هخص اینے دوستوں کے ساتھ مل کراس لڑکی کوڈرادھ کا کراس سے نکاح کرلیتا ہے۔لڑکی نہ تو اس کی فیملی سے ہے نہ بی علاقہ سے۔ دولت ،حسن اور تعلیم میں بھی لڑکی لڑ کے سے افضل ہے۔ نکاح کے دوران کڑی کے خاندان میں سے کوئی بھی موجود نبیں لڑکا پہلے سے شادی شده بھی ہے۔ لڑکی تکاح سے اٹکار کرتی ہے تو لڑ کا اسے خاندان میں بے عزت کرنے اور جان سے مارسنے کی دھمکی وغیرہ دیتا ہے۔اس موقع پرلڑکی کواسینے گھراور علاقہ کا اتا پیتمعلوم ہیں اور و ممل از کے کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اڑکا اسے ایک ہی صورت میں گھر چھوڑ کے آنے یہ راضی ہے: جب وہ نکاح کے لئے ہاں کرتی ہے۔ لڑک کابیان ہے کہاس کے ساتھ زبروتی نکاح کیا گیا اور وہ دل اور دماغ ہے بھی اس نکاح کوئیس مانتی۔ آسی قرآن وحدیث کی روشی میں بیان فرما کیں کہ مندرجہ بالاصورت میں زبردتی کیا گیا نکاح جائز ہے بانا جائز۔ و الجواب الجواب الله المالي المالي الموامل الموامل المالي المالي المالي المالي المالي المالي المرسالو اس كا نكاح باطل ميد (اسنن الكبرى للبهتي م/٥٠١، وسنده حسن والحديث مجيح سنن ابي داود:٣٠٨٣، سنن التريدي:١٠١١، وقال: "هذا حديث حسن " مج ابن حبان:١٣٨ ١٣٠ ومجد الحاكم على شرط التحين ١٢٨/٢) اس روایت کے بہت سے شواہد بھی ہیں، بلکہ علامہ سیوطی نے اسے متواتر قرار دیا ہے۔ ( و محيح قطف الازمار: ۸۷)

سیدناعبدالله بن عباس دالله نفر مایا: " لا نکاح إلا بولی موشد أو سلطان" خیرخواه ولی یاسلطان کے بغیر نکاح نبیس بوتا۔ (الادسطالابن المندر ۱۹۲۸ م ۱۸۳۵ م ۱۸۳۵ دستده دن)

امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد وغیر جم کا بچی قول ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نبیس بوتا۔ (دیکھے سنن التر ندی: ۱۱۰۳)

ہوتا۔ (دیکھے سنن التر ندی: ۱۱۰۳)
لہذا تا بت ہوا کہ صورت مسئولہ میں اس لڑکی کا نکاح نبیس ہوا۔ (۱۳۳/مارچ ۱۲۰۱۳ء)

### جمہور سے مرادکون لوگ ہیں؟

سوال کی آپ کی اکثر تصانیف میں جمہور کا ذکر آتا ہے۔ جمہور سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ کے نزدیک جمہور میں کون کون سے محدثین اور علماء شامل ہیں؟ (عبدالتین \_آسٹریلیا)

البواب العقيده محدثين كرام كى الماء الرجال مين جمهور سے مراد ثقة وصدوق محج العقيده محدثين كرام كى اكثريت ہے، مثلاً ايك كے مقابلے ميں دوجمہور ہيں۔

مسكد مسكد مسكر المستراك المسكر المسكر المسكر المسكر المسكر المستراك المسكر المسكر المسكر المسكر المسكر المسكر المسكر المسكر المستراك المسكر ال

صیح بخاری اور سیح مسلم کے ایک بنیادی راوی فلیح بن سلیمان المدنی رحمه الله ہیں۔ ان پردرج ذیل محدثین نے ضعیف وغیرہ کی جرح کی ہے:

جهر کی بن معین ،ابوحاتم الرازی ،نسائی ،ابواحمدالحاتم الکبیر علی بن المدین ،ابوکامل مظفر بن مدرک ،ابوزرعة الرازی عقیلی ،ابن الجوزی اور بیهتی حمهم الله

(کل•ا عدد)

امام ابوداود کی طرف منسوب جرح باسند سیح ثابت نہیں، لہذاان کا حوالہ پیش کرنا غلط ہے۔
اور درج ذیل محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ثقہ وسیح الحدیث وغیر ہما قرار دیا ہے:

ہے بخاری ، مسلم ، بہتی ، این فرزیم ، ترفی ، حاکم ، ابن عدی ، ذہبی ، این حبان ، وارقطنی ،
ابن ججر العسقلانی ، ابن الجارود ، ابوعوانه ، ابولیم الماصبانی ، ضیاء المقدی ، بغوی اور ابن شاہین وغیر ہم حمہم اللہ (کل کا عدد) (تفصیل کے لئے دیکھے میری کتاب بخقیق مقالات ۱۳۵۸ سے ۲۳ میں ہیں ہے ۔ تعقیق مقالات کا عدد) وایت کو سیح قرار دیا ہے اور ایک کو مشکر کہا ہے جس کی تطبیق ہے ۔ تعمیم المحدیث فی غیر ما انکو علیه "]

اس شخفیق ہے معلوم ہوا کہ نیج بن سلیمان جمہور بینی اکثر محدثین کے نز دیک ثقنہ و صدوق ہونے کی وجہ سے مجمع الحدیث یاحسن الحدیث رادی ہیں اوران پر جرح مردود ہے۔ میرے نزدیک سلف صالحین کے عنلف طبقات ہیں، مثلاً: صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور انباع جبع تابعین کی تین سوسالہ زمانۂ خیر القرون ، چھٹی صدی ہجری تک زمانۂ مدو این صدی ہجری تک زمانۂ مدو این صدیدے اور اس کے بعد نویں صدی ہجری تک کے علمائے اسلام صحابہ کے بعد ہر طبقے کے ہرفرد کے لئے بی العقیدہ اور ثقة وصدوق عندالجمور ہونا ضروری ہے۔

یادر ہے کہ ضعیف و مجروح ، نیز آبل بدعت بینی گمرا ہوں کو جمہور میں ہر گزشار نہیں کیا جاتا ، بلکہ ان لوگوں کا وجود اور عدم وجود ایک برابر ہے۔

### نمازظهرك يهلي جارسنوں كاحكام

سوال کے نظیر کی فرض رکعات سے پہلے چار رکعات سنت کے متعلق کیا احکام بیں؟ اگر چارد کعات سنت فرض رکعات سے پہلے نہ پڑھ کیس تو کیا تھم ہے؟

(عبدالمتين\_آسريليا)

المواب کے سیدہ عائشہ فرائٹ است روایت ہے کہ بی مُالٹیڈ کا ظہر سے پہلے جارر کعتیں اور صبح کی مُالٹیڈ کا طہر سے پہلے جارر کعتیں اور صبح کی نماز سے پہلے دور کعتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ (سیح بخاری:۱۸۲)

ووسری روایت میں ہے کہ آپ گھر میں ظہرے پہلے چارر کعتیں پڑھتے تھے، پھر باہر جا کرلوگوں کونماز پڑھاتے تھے۔انخ (میجسلم:۲۰۰۱[۱۲۹۹])

سیدناعبداللہ بن السائب بن صفی المحز وی دلائلؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَثِیْمُ اللہ مُلاَثِیْمُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَثِیْمُ اللہ وقت آسان کے زوال کے بعد ، ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے، پھر فرماتے : اس وقت آسان کے درواز کے اس جاتے ہیں اور میں پہند کرتا ہوں کہ (در باراللی میں) میرانیک عمل بلند (یعنی پیش) کیا جائے۔ (سنن التر ذی:۸۷۱ وقال: "حسن فریب" وسندوسی )

سیدناعلی بن ابی طالب رہائیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیل ظہر سے پہلے جار رکعتیں اور بعد میں دور کعتیں پڑھتے تھے۔

(سنن الترندي: ٥٩٨ \_ ٩٩٥ ملخه أوقال: "مذ امديث حسن" وسنده حسن)

رسول الله مَالَيْهُمْ كَ رُوجِهُمْ مُرسيده الم جبيب إِنْ اللهُ مَالِيْهُمْ كَ رُوجِهُمْ مُرسيده الم جبيب إِنْ الله مَالِيةُ مَا الطّهر و أربع الله مَالِيةُ مَا الله مَالِيةُ مَا الله مَالِيةُ مَا الله على الناد.)) جوم الله على الناد.) الله على الناد.) الله على الناد.) جوم الله على الناد.) الله على الناد.) من الله على الناد.) الله على الناد.) الله على الناد.) الله على الناد على الله على الناد على الناد على الناد على الله على الناد على الله على اله

اس روایت کی سندحسن لذانہ ہے اور اس کے بہت سے شوام بھی ہیں جن کی وجہ سے معین میں بین جن کی وجہ سے معین کا معین کا دور سے معین کا معین کا دور سے معین کا معین کا دور سے در بیث معین کا معین کا در اس کے معربیث معین کا معین کا در اس کے معربیث معین کا معین کا در اس کے معربیث معین کا معین کا در اس کے معربیت سے معین کی دور سے در اس کے معین کی دور سے در اس کی دور سے در اس کے معین کا در اس کے معین کی دور سے در اس کی در اس کے معین کی دور سے در اس کے معین کی در اس کے معین کی دور سے در اس کے معین کی دور سے در اس کے معین کی در اس کے معین کی در اس کے معین کی در اس کے معین کے در اس کے معین کی در اس کے معین کی در اس کے معین کی در اس کے در اس کے در اس کی در اس کے در اس کی در اس کی در اس کے در اس کی در اس کے در اس کی در اس

اس سند کے ایک راوی ابوعبد الرحمٰن قاسم بن عبد الرحمٰن الدمشقی قول رائج میں جمہور کے نزد کیک ثفتہ وصدوق ہیں۔

عيني حنَّفي نِهُ الكماسة: " وثقه الجمهور " إلخ

(عمرة القاری /۱۳۶۱ ت ۱۹۰۸ میری کتاب بخقیق مقالات ۱۳۰۸ (۲۰۰۸ ت ۱۳۹۸)
قاسم بن عبد الرحمٰن کے شاگر دعلاء بن حارث بن عبد الوارث الدمشقی سیح مسلم کے
راوی اور ثقه وصد وق بیں۔ جمہور کی توثیق کے ساتھ بعض کی طرف سے ان پر دواعتر اضات
مجھی کئے گئے ہیں:

ا: اختلاط (بیاعتراض ثابت نه ہونے کی وجہ سے باطل ومردود ہے۔) اس اعتراض کارادی ابوعبیدالآجری مجبول الحال ہے۔

تدریت (بیان سے باسند صحیح برگز ثابت نہیں کہ وہ تقدیر کے منکر نے)
 جمہور کی توثیق کے بعد ایبا (قدریت وغیرہ کا) اعتراض مردود ہوتا ہے اور اس اعتراض کاروایت صدیث کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔
 عند اض کاروایت صدیث کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔
 شنبیہ: اس باب میں اور روایات بھی موجود ہیں۔

سیدناعمر بن الخطاب دالفیزند اسیخ تعمر میں ظهرست پہلے چارد کعتیں پڑھی ہیں۔ (دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ ۱۹۹/ ۱۹۹۳ میں ۵۹۳۲ دسندہ میچ ۵۹۳۵ ملضا دسندہ میچ)

عبدالرحمٰن بن عبد: القاری رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ وہ عمر بن خطاب (فائنے) کے پاس کے تو ویکھا کہ وہ ظہرے پہلے (فقل) نماز پڑھ رہے ہیں، پس انھوں نے پوچھا: اے اس کے تو ویکھا کہ وہ ظہرے پہلے (فقل) نماز پڑھ رہے ہیں، پس انھوں نے پوچھا: اے امیر المونین ! یہ کیا (کونی) نماز ہے؟ آپ (فائلے) نے فر مایا: یہ رات کی نماز ( میں ہے ) ہے۔ (تہذیب الآ فارلابن جریا الطری مند مراقعم الثانی من ۲۹ سے ۲۸۲۳ وسندہ میں)

لینی بیرات کی (تبجد کی)نمازره کئی تمی بیومیں اب پڑھ رہاہوں۔

سیدنا عمر دالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالی کی اوراد وارد است ہوت کے درمیان است پر صورات کے کہ رسول اللہ مالی کی اوراد وارد کی اوراد وارد کی اور است کر مانے کا میں است کر مانے کو مانے کو راور نمانے کلم کے درمیان است پر صورات کو بر صابے۔ (مجم مسلم: ۱۳۵۱) کے دائے کا جیسا کہ دائے کو بر صابے۔ (مجم مسلم: ۱۳۵۱)

اس مدیث سے امام ابن فزیمہ نے بیاستدلال کیا ہے کہ اگر تبجد کی نمازرہ جائے تو دن کو، مدیث میں ندکورہ وقت میں پڑھ لیں۔ (دیکھیے این فزیمہ ۱۹۵/ ۱۹۵ قبل جانا)

جاہلیت میں مسلمان ہونے والے عظیم تقد وعابدتا بعی عمر وین میمون الا ودی رحمہ الله

(مم مے مر) نے فر مایا: نبی مَلَّ اللَّهُ کے صحابہ ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور من سے پہلے دور کعتیں

کسی عال میں بھی ترک نہیں کیا کرتے ہے۔ (ابن الی شیبہ: ۱۳۳۳ ووسندہ میم)

ابوالاحوس سلام بن سليم أضعى مولاهم الكوفى كاحمين بن عبدالرحن السلمى يهاع ان المالاحوس سلام بن سليم أصعى مولاهم الكوفى كاحمين بن عبدالرحن السلمى يهاع ان كالمسلم (١٩٢٣-١٩٣١)، ١٩٢٣ كا من بهائي كا ب، ان كى حمين سنة روايات معيم مسلم (١٩١٥-١٩٣٩)، ١٩٢٣] من بيل -

ان تمام روایات و آثار کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہر ہے پہلے چار رکعتیں ( توافل یا سنتیں )
پڑھنا بالکل سیح ہے۔ یا در ہے کہ بی کریم مکا گئی ہے یہ بی ثابت ہے کہ آپ تلم سے پہلے وو
رکعتیں پڑھنے تھے۔ (میح بخاری: ۱۹۸۰ واللفظالہ ، می مسلم: ۲۹۱ (۱۲۹۸)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ منافی این جر دو اذانوں کے درمیان (نقل) نماز ہے۔ پھر آپ نے کہ رسول اللہ منافی فرمایا: "لمدن شاء "جس کی مرضی (نقل) نماز ہے۔ پھر آپ نے (تیسری یا چوتی دفعہ) فرمایا: "لمدن شاء "جس کی مرضی ہو۔ (صحح بخاری: ۲۲۷ داللفظ لہ محے مسلم: ۸۳۸ [۱۹۳۰ه ۱۹۳۰])

اس سےمعلوم ہوا کہا گرکوئی بیددور کعتیں (یا چارر کعتیں کسی وجہ سے ) نہ پڑھ سکے تو جائز ہے۔

تنبید: چار سنتی دودوکر کے پڑھنامسنون اور بہتر ہے جیبا کہ "صلوة الليل والنهار منبید: چارسنی مدندی "والی کے حدیث سے ثابت ہے، نیزسید ناعبداللد بن عمر دلائی کا بھی بہی فتوی مدندی مشنبی الادکام یعن نآوی علیہ الادہ میں ناوی علیہ الادہ میں ناوی علیہ الادہ میں الادکام یعن نآوی علیہ الادہ ال

حسن بھری رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی فتوی ہے، اور امام احمہ بن صنبل رحمہ اللہ بھی اس پر عامل تھے۔ (ایفناص ۳۲۵ بحوالہ مسائل احمد واسحاق روایة الکویج ۳۳۳، ۴۰۵)

اگر جارر کعتیں دودو کے بجائے صرف ایک سلام سے بھی پڑھ لی جا کیں تو بھی جائز ہے جبیہا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دلاللؤ کے مل سے تابت ہے۔

( و كيمية مسنف عبد الرزاق: ١٢٢٥م، الاوسط لا بن المنذر٥/٢٣٦ وسنده حسن)

سوال کی دوسری شق کا جواب ہے ہے کہ سیدہ عائشہ ڈھائٹا سے روایت ہے: نبی مَالُلُمُلُمُ جب ظہر سے پہلے چارر کعتیں نہ پڑھتے تو انھیں بعد میں پڑھتے تھے۔

(سنن ترندی:۴۲۷ وقال: "حسن غریب" وسنده صحیح)

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ مال نظیم بیار رکعتیں نما نے ظہر کے بعد دوسنتوں کے بعد پڑھتے تھے۔ (سنن ابن ماجہ:۱۱۵۸)

بیروایت قبیس بن الرئیج ضعیف راوی (ضعفه الجمهور) کی وجه سیضعیف ہے،للہذاان سنتوں کی مذکورہ ترتیب ضروری نہیں۔

اگرکوئی مخض ظہر کی پہلی جاریا دوسنتیں نمازِظہر کے بعد ( کسی وجہ سے ) نہ پڑھ سکے تو بھی 'کمن مشاء'' والی حدیث کی رُ و سے جائز ہے۔ والٹداعلم (۱۸/اگست۱۰۱۳ء) حافظ ندىم ظهبير

محقق دورال، ذہبی زمال محدث العصرحافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کاسفرِ آخرت

اس دارفانی میں جو بھی آتا ہے بالآخر یہاں سے جانا اس کا مقدر ہے کین بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خلاصدیوں میں پُرٹبیس ہوتا، ان کی وفات سے بہارخزال میں بدل جاتی ہے اوران کے جلے جانے سے علم کا اٹھ جانالازم آتا ہے۔

ع وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما متارك كنفي يهال دو بينان دو بينان قوم تهدما متارك كنفي يهال دو بينا الجرت بين المتابك فأبكونى متارك كنفي يهال دو بينا الجرت بين المتابك فأبكونى

عزيزى المجبى امكرمي واستاذى حافظ زبيرعلى زئى رحمه اللدرحمة واسعة كاشاريهي اليساي لوكوں ميں ہوتا ہے جودور حاضر كے عظيم محدث ، مجہز مفتی اور غيور ناقد تنھے۔استاذمحترم وسيع النظر، وسيع المطالعداور كثيرالحافظ يتنعي ومديث ،اصول حديث ، رجال اوراخبار وانساب ك امام منصے۔آپ اخلاص وصدافت حق کوئی وحق برستی اور جراکت و بے باکی کے جس در ہے پر فائز يتضاس بيس رياونفاق اورمصلحت اندليثي كالهيل كزرنيس تفايه دلائل وبرابين كي وجهست ا بيخ خيالات وافكار ميں اس قدر مضبوط منے كداس ميں ادنیٰ کيك بھی گوارہ نہ تھی ، يہی وجہ ہے كركس كاغذى جماعت كأحصد ينفاوراس سدونياوى جاه ومنصب حاصل كرف كي بجائ تنهاا بني ذات ميں اعجمن كاكردارادا كيا اور بميشه دين حنيف كي خدمت ميں اينے كيل ونہار بسركة \_الله تعالى نے آپ كولم وضل كے ساتھ فكر ونظر كى اصابت ، استنباط مسائل كى قوت اور ملكه اجتهاديس يه وافر حصه عطاكيا تفاجس بناير دور دراز كعلاقول سه ماكل تصفح يط آتے اور اطمینان قلب کے بعدوالی جاتے تھے۔ ہمار ہے بیٹے رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی کتاب وسنت کی ترجمانی ، دین اسلام کی برتری اورانل حق کی علمبرداری بین گزاری ہے۔ تذريس ،تقرر اورتحريك ذريع ساحقاق فن اورابطال باطل كافر يضدخوب سرانجام ديا-بوری تندی اور جذبے سے اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف منصے کہ اچا تک بیاری نے آلیا۔

تقریباً دوماه بیمارر بنے کے بعدوہ پھٹمہ فیض ختک ہوگیا جس کی آبیاری سے دین وملت کا چمن سیراب تفاروه مشفق مر بی چلا گیا جس نے دلوں کی دنیامنور کی ،وہ مع بچھ کی جوعرصہ دراز تک علم ون کی برجلس میں ضیابار رہی ، وہ تا جدار رخصت ہوگیا جس کاسکملم ون کی بوری اقلیم میں ر دان تها، پیغام محمدی کاوه شارح اور ترجمان خاموش موکیا جونیم سلف صالحین کا پاسیان تها، وه محدث سفر آخرت کا مسافرینا جو دفاع حدیث کے جذیبے سے سرشارتھا، وہ پیکرعلم ومل روبوش ہوگیا جس کا دماغ نا درمعلومات کاخزیندا ورسینه علوم نبوی کا سفینه تھا۔احا دیث وسٹن کا وه محافظ بحير كلياجس كاقلم وشمنان المل حق كالممي خيانتون اورعيار يون كوسب نقاب كرتا اوردين اسلام كى حقانيت وصدافت كوآشكاركرتا تقااوروه ما هرحاذق بم يه جدا هواجس نے مهارت و فن كى البي يادگارين چھوڑي جومدنوں علمي دنيا كى رہنمائی كرتی رہيں كی۔آہ! اس عم کی تلافی کیا ہوگی ،اس در دکا در مال کیا ہوگا

ولانقول الاما يرضي ربنا

تدمع العين و يحزن القلب

و انا بفراقك لمحزونون

۲۵/ جون ۱۹۵۷ء کوحضرو کی سرز بین پرطلوع ہونے والاعلم واستی کا بیآ فاب ۱۰/ نومبر١٠١٣ء بمطابق ٥/مرم الحرام ١٣٣٥ هـ، بروز انواركوغروب موكيا-

عليك خير اخلاف الكرام

قبرك إلى يوم القيام

نم قرير العين في

كنت في الدنيا سلامًا صرت في دار السلام

محدث دورال حافظ زبيرعلى زئى رحمه الله كى نماز جنازه متنازعالم دين اوران كے استاذ حافظ عبدالحميداز برحفظه اللدنے آپ كے آبائی گاؤں میں پڑھائی اور آپ کوحضرو كے قبرستان میں ہزاروں لوگوں کی آہوں اور سسکیوں میں سپر دخاک کیا گیا۔

چپه چپه پههه ان کو هر مکتانته خاک ونن هو گانه کهیں ایباخز انه هرگز إنا لله و إنا إليه رَاجعون، اللهم اغفرله وارحمه.

حافظ ندىم ظهبير

# علم كيسيامطنا ب

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد:

الل علم كا خطراض برموجود بونالوكول ك لئے باعث رحمت وسعادت باوران كا يهال عن خطره بانا حسرت وياس كعلاوه برائيال عام بون كاذر يعهد برسول الله تَكُلُمُ فَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ تَكُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ تَكُلُمُ اللهُ اللهُ

سیدناعبداللہ بن عمروبن عاص دائلہ سے دوایت ہے کہ بیں نے رسول اللہ متالیہ کے اور است افرائے کو بین عاص دائلہ کا کہ است لوگوں (کے سینوں)
مر ماتے ہوئے سانہ وہ علم کواہل علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ است لوگوں (کے سینوں)
سے تھینچ لے لیکن وہ علم کواہل علم کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا حتی کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کوسر دار بنالیں گے۔ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بخیر علم کے فتوی دیں گے ،الہذاوہ خود بھی ممراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی ممراہ کریں گے۔"
بغیر علم کے فتوی دیں گے ،الہذاوہ خود بھی ممراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی ممراہ کریں گے۔"
(میح بخاری: ۱۹۸۰)

عمار بن ابی عمار بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا زید بن ثابت رہی ہوئے تو سیدنا و سیدنا و عدار بیان کا بہت ہوئے تو سیدنا و عبدالله بن عباس کا کا الحصنا اس طرح ہے۔ آج (زید رہی تھا کے ساتھ) بہت عبدالله بن عباس کا کا الحصنا اس طرح ہے۔ آج (زید رہی تھا کے ساتھ) بہت زیادہ علم دن کردیا محمیا۔ (المعرف والارج للفوی ا/۲۱۱ وسندہ حسن)

معلوم ہوا کہم الحضے سے مرادعاماء کا فوت ہوتا ہے۔ جول جول اہل علم اس دنیا سے

جاررہے ہیں تو معاشرے میں بدامنی ، فتنہ وفساد ، معصیت و نافر مانی اور آل و غارت کی بھی کشرت ہورہی ہے جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ علمائے تق محلے ، علاقے ،شہراور ملک ولمت کے لئے باعث رحمت و ہرکت ہوتے ہیں۔

ابوالعلاء ہلال بن خیاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ور بافت كيا: اے ابوعبداللہ! لوكوں كى ہلاكت وبربادى كى نشانى كيا ہے؟ انھوں نے فرمايا: جب ان کے علماء فوت ہوجا تمیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱/ ۳۸ دسندہ تھے) [ "تنبيه: مصنف كے اكثر نسخوں ميں" مابت بن زيد ہے جو كه خطا ہے - بن عابت بن يزيد ہے اور مینقدراوی ہیں۔ دیکھئے جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبدالبر (۱/۱۲۸۳) اور کتب اساءالرجال وغيره، نيز ابواسامه حماد بن ابي اسامه بريم من التدليس بير\_] اس میں کوئی شک تہیں کہ احادیث ندکورہ میں ان امور کی اطلاع دی جارہی ہے جو قرب قيامت واقع ہوں محركين ميجى حقيقت ہے كہم وعلماء كى عدم موجود كى ميں جہالت كا دور ووره ہوتا ہے جس بتا پر دنیا میں بےراہ روی اور گناہ عام ہوجاتے ہیں ،للہذاعوام وخواص اور ارباب حل وعقد کو جاہیے کہ علاسے کرام کے سامنے مشکلات ورکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے ان کی قدر کرتے ہوئے دینی معاملات میں ان سے تعاون کریں اور جواس دنیا ہے حطے محتے ہیں انھیں ہمیشہ اپنی دعاؤل میں یا در تھیں۔اللهم اغفرلهم وارحمهم ساتھ ہی اہل علم کے لئے بھی لمحہ فکر سہ ہے کہ وہ دیگرمصروفیات محدود کر کے تحریر، تقریراور تدريس كے ذريعے ہے دوسروں تك اپناعلم خوب يہنچائيں تاكہ جب اس ونيا ہے رخصت ہوں تو کتا بوں اور شاگر دوں کی صورت میں صدقہ جار بیرے۔قط الرجال کے اس دور میں محدث حافظ زبيرعلى زنى رحمه الله كى وفات بهت براسانحه بياور بيسلسله جارى بيمجمى استاذ الاساتذه حافظ عبدالمنان نوريوري رحمه الثدكي جدائي توتجعي ذاكتزعبدالرشيداظهر رحمه الثدكاجم سے پھڑنا،لہذاطلباء ہے گزارش ہے کہ حصول علم کے لئے سجیدگی سے لائحمل تیار کریں۔ سيدنا عبدالله بن مسعود والفيز نے فرمایا:علم اٹھ جانے سے پہلے حاصل کرلواوراس کا المحناعلماء كافوت بهوناب (جامع بيان العلم ونضله لا بن عبدالبرا/ ١٠٨٠ حداوا، وسنده صحح)

حافظ زبيرعلى زكى

# عبدالقدوس بن بمربن حنيس الكوفي رحمه الثد

سنن ترندی اورسنن ابن ماجه وغیر ہما کے راوی ابوالجم عبدالقدوس بن بکر بن حنیس الکوفی کے چنداسا تذہ کے نام درج ذیل ہیں:

بکر بن متیس ، حبیب بن سلیم العبسی ، حجاج بن ارطاق ، ما لک بن مغول اور بشام بن عروه وغیر ہم ۔ ان کے چند تلامذہ کے نام درج ذیل ہیں :

ابراہیم بن موی الفراء، احمد بن حنبل، احمد بن منبع ، صالح بن بیتم الواسطی ،عبداللہ بن عون الخراز اورمغیرہ بن معمرالبصری وغیرہم۔

درج ذیل محدثین کرام سے آپ کی توثیق وتعریف ثابت ہے:

ا: امام ابوحاتم الرازى في فرمايا: " لا بسأس بعديد "ان كى حديث كيماتهوكوكى حرج نبيس - ( كتاب الجرح والتعديل ١٩٨٠ من ١٩٨٠)

۲: حافظ ابن حبان نے انھیں کماب الثقاب میں ذکر کیا اور فرمایا: " روی عند أحمد ابن حنبل " ان سے احمد بن منبل نے روایت بیان کی۔ (۱۹۸۸)

س: امام زندی نے ان کی بیان کردہ ایک صدیث کوشن ( میکی کہا۔ (عمرہ)

ابن القطان الفاس نه كها: " و أرى أن الترمذي قد و ثقه بتصحيح حديثه " اور مين مجهتا مول كهرزندي في أضي تضيح حديث كوريث مي التحييم المراديا هي المارديا هي المارديا هي المارديا هي الم

(بيان الوجم والايهام ٥/١٣٢ ح٢٣١)

۳: امام احمد بن صبل نے ان سے بہت کی احادیث بیان کیس اور آپ عام طور پراپنے نزدیک صرف تقدید بیان کیس اور آپ عام طور پراپنے نزدیک صرف تقدید بیان کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا: کیونکہ احمد اور علی (بن المدینی) دونوں (اپنے نزدیک) صرف معبول (تقدو صدوق) سے بی روایت بیان کرتے تھے۔ (تہذیب المجذیب ۲۳/۳۵ ترجمہ محمد بن الحن بن آئش البمانی)

🖈 ابوالقاس البغوى كاستاداسحاق بن ابراتيم المروزى (؟؟) في كبا:

" نا عبد القدوس بن بكر بن خنيس و كان من خيار الناس " جميس عبدالقدوس بن بكر بن تنيس نے حديث بيان كى اوروہ بہترين لوگوں بيس سيد يتھے۔

(المفقيد والمعفقة للخطيب البغد ادى نسخة محققه:١٣٣)

یدروایت المروزی کے عدمِ تعین کی وجہ سے ٹابت نہیں ، للبذاس پریہاں کوئی نمبر نہیں لگایا گیا۔اس تو ثیق کے مقالبلے میں اب غیر ٹابت جرح کی تحقیق پیشِ خدمت ہے:

"و ذكره البخاري في كتاب الضعفاء فقال: لا يعرف لحجاج سماع من عامر و قال أبو حاتم : لا بأس به . "اورانيس بخارى نے كتاب الفعفاء من ذكركياتو كمان الفعفاء من ذكركياتو كمان جائ (بن ارطاق) كاعام (بن عبدالله) سيساع معلوم بين اورابوحاتم في مايا: اس كماته كوئي حرج نبيل - (ميزان الاعتدال ١٣٢/٣ تـ ٥١٥٥)

حافظ ذہبی کا بیتول کہ انھیں بخاری نے کتاب الضعفاء ہیں ذکر کیا، کئی وجہ سے غلط ہے:

ا: میرے علم کے مطابق کتاب الضعفاء للبخاری کے کسی مطبوعہ یا مخطوطہ نسخے ہیں عبدالقدوس بن بکر کا ترجمہ موجود نہیں۔

۲: کتاب الضعفاء للجفاری میں جوراوی ندکورہو، بعد کے ٹی محدثین مثلاً حافظ ابن عدی (فی الکامل) اور حافظ عقیلی (فی الضعفاء الکبیر) وغیر جما اسے امام بخاری کی سند سے نقل کرتے ہیں، لیکن عبد القدوس فدکور کا ذکر ان کتابول میں نہیں۔ حافظ ابن الجوزی نے بھی اپنی کتاب الضعفاء میں امام بخاری کی طرف منسوب قول نقل نہیں کیا۔

" حافظ ذہبی نے بذات خود کھا ہے:" وهو قلیل الروایة ، ما رأیت الاحد فیه کلامًا" اوروقلیل الروایة ، ما رأیت الاحد فیه کلامًا" اوروقلیل الروایت ہیں، ہیں نے ان (کے بارے) میں کسی کا کلام (لیمن جرح کا قول) نہیں دیکھا۔ (تاریخ الاسلام ۱۳۸۱ سے ۱۸۹۳)

جب جرح بی نبیس میکھی تو کتاب الضعفاء میں تذکرہ کہاں ہے آگیا؟

۳: امام بخاری نے اپنی مشہور کتاب الثاریخ الکبیر میں عبدالقدوس بن بکرکوذکر کیا اورکس فتم کی کوئی جرح نہیں کی بلکہ صرف حجاج بن ارطاق پر کلام کیا۔ (دیکھئے جامی ۱۹۰۱ت ۱۹۰۲)
معلوم یمی ہوتا ہے کہ حافظ ذہبی کو یہاں سہو وتسامح ہوا ہے کہ انھوں نے سبقت قلم
سے "و ذکرہ البخداری فی کتاب التاریخ "کے بجائے" و ذکوہ البخداری فی
کتاب الضعفاء " لکھ دیا۔

۵: امام بخاری ہے عبد القدوں بن بکر پر جرح باسند صحیح ہرگز ثابت نہیں اور بےسند حوالے جت نہیں ہوتے بلکہ صحیح دلائل کے مقابلے میں ہمیشہ مردود ہوتے ہیں۔
 اس شخفیق ہے معلوم ہوا کہ حافظ ذہبی کا پیش کردہ حوالہ غلط ہے۔
 حافظ ابن حجر العسقلانی نے لکھا ہے:

"قلت: و ذكر محمود بن غيلان عن أحمد و ابن معين و أبي خيشمة أنهم طير بوا على حديثه أنهم طير بوا على حديثه "من في المحمود بن غيلان في المحمود بن غيلان في المحمود بن غيلان في المحمود بن ف

ا مام محمود بن غیلان رحمه الله (م ۲۳۹هه) تو حافظ ابن تجرک آباء واجداد کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے فوت ہو گئے تھے، لہذا یہ بے سند حوالہ باطل ومردود ہے۔ کسی کتاب میں محمود بن غیلان سے میہ جرح باسند سے ثابت نہیں۔

اس حوالے کے باطل ہونے کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ امام احمد بن علبل رحمہ اللہ نے عبد القدوس بن مکر سے منداحمد (۱/ ۲۲۸ /۲۱ /۳۰۲۱ / ۳۵۷ وغیر ذلک ) وغیر وہیں بہت سی روایات بیان کی ہیں۔

ظلاصة التحقیق: عبدالقدوس بن بكر بن حیس چار محدثین کی توثیق اور عدم جرح کی وجہ سے ثقاره دور اور کی اور اس کی بیان کردہ حدیث سے لذاتہ ہوتی ہے۔ ثقه دصدوق راوی ہیں اور ان کی بیان کردہ حدیث سے لذاتہ ہوتی ہے۔

آپِ ۱۸اه اور ۱۹۰ه هے درمیان مینی دومری صدی ججری میں فوت ہوئے۔رحمداللہ (۱۹/اگست۲۰۱۳ء) حافظ زبيرعلى زئى

# المل حديث اورآ ثارسكف صالحين : صحاب وتالبعين

الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسّلام على رسوله الأمين و رضي الله عن الصحابة أجمعين و رحمة الله على التابعين و أتباع التابعين و من تبعهم باحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

اہل حدیث بینی اصلی اہل سنت کے خلاف بعض لوگ بیجھوٹا پر و پیگنڈ اکرتے ہیں کہ اہل حدیث بین کا اہل حدیث سنف صالحین کوئیں مانتے ،اکابر پراعتاد نہیں کرتے اور اپنی مرضی وخواہشات پر عمل کرتے ہیں۔وغیر ذلک من الاکا ذیب والافتر اءات

یہ بالکل جموٹا پر و پیگنڈا ہے اور اس کے برعکس اہلِ حدیث کا بیاصول ہے کہ قرآن ، حدیث اور اجماع جمت ہیں ، وہ اجتہا دکو جائز سمجھتے ہیں اور ہر بات میں سلف صالحین کافہم ہمیشہ مد نظرر کھتے ہیں۔

چودھویں صدی ہجری کے ایک اہل حدیث عالم حافظ عبداللدروپڑی رحمہاللہ نے بھی کورھویں صدی ہجری کے ایک اہل حدیث عالم حافظ عبداللدروپڑی رحمہاللہ نے بھی کھیا ہے: ''خلاصہ بیر کہ ہم تو ایک ہی بات جائے ہیں وہ بیر کہ سلف کا خلاف جائز نہیں۔'' کھیا ہے: ''خلاصہ بیر کہ ہم تو ایک ہی بات جائے ہیں وہ بیر کہ سلف کا خلاف جائز نہیں۔'' (نآدی الل حدیث الله ماہ المدیث حضرو: اص ہم)

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ عقیدہ ہویا احکام ومسائل ، اہلِ حدیث کا ہرمتفقہ مسئلہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین ہے ثابت ہے۔

آل دیوبند وآل بریلی کے مقابلے میں اہلِ حدیث لیخی اہلِ سنت کے ہیں (۴۰) مشہور عقائد ومسائل اوران کا ثبوت صحابہ وتا بعین اور سلف صالحین سے پیشِ خدمت ہے: ۱) استوا والرحمٰن علی العرش

جب رسول الله منافظيم وفات بإسمة توسيدنا ابوبكر (الصديق) يُلْالِعُهُ نِهِ فَي مايا:

" أيها الناس! إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قدمات وإن

كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ..."

ا بے لوگو! اگر محمد (مَثَالِيَّمُ ) تمهار بے معبود (خدا) تنفی جن کی تم عبادت کرتے تنفی تو بے شک تمها رامعبود نوت ہو گیا ہے اور اگر اللہ تمها رامعبود ہے جو آسان پر ہے تو بے شک تمها رامعبود فوت نہیں ہوا۔ الخ

( كتاب الروطى الجيميد للا مام عثان بن سعيد الدارى: ٨ كوسنده يحيح واللفظ لد، الثاريخ الكبير للبخارى الم ٢٠١٠) السناد السائر كي بارے بيں حافظ قربي نے قربا يا: "أخو جه هكذا الله او مي بياسناد صحيح ..." ( كتاب العرش للذبي ص ١٠١٥)

مهر سيدتاعبداللدين مسعود والطفؤ فرمايا:

برآسان سے دوسرے آسان تک پاٹج سوسال کا فاصلہ ہے، زیبن سے آسان تک پاٹج سو سال کا فاصلہ ہے، کری اور سال کا فاصلہ ہے، کری اور سال کا فاصلہ ہے، کری اور پائی سوسال کا فاصلہ ہے، کری اور پائی کے درمیان پاٹج سوسال کا فاصلہ ہے، عرش پائی پر ہے اور اللہ عرش ہے، وہ تممارے انکی کے درمیان پاٹج سوسال کا فاصلہ ہے، عرش پائی پر ہے اور اللہ عرش ہے، وہ تممارے انکیال جانتا ہے۔ (کتاب التوحید لابن فزیر میں ۱۰، دوسرانسز المسام ۱۳۹۲ ہے۔ (کتاب التوحید لابن فزیر میں ۱۰، دوسرانسز المسام دالسفات لیسیمی ۱۸۲/ دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹۲ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹۲ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹۲ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹۲ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹۲ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۲۹ کا ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں ۱۸۵ میں دوسرانسز اللہ بی فی کتاب العرش میں دوسرانسز اللہ بی دوسر

۱۰۵: "باسناد صعیع عنه") پیاژ ( قول ابن مسعود طالق) بهت ی کتابول مثلاً المجم الکبیرللطمرانی (۲۲۸/۹) اور الردعلی الجمیه لعثمان بن سعیدالداری (۸۱) وغیر جامیس بھی موجود ہے۔

دیگرآ ٹارِ صحابہ، نیز آ ٹارِ تابعین ومن بعد ہم کے لئے کتاب العرش اور کتاب العلو للعلی الغفارللذہبی وغیرہ کتابوں کی طرف رجوع کریں۔

ثابت ہوا کہ اللہ تعالی سات آسانوں سے اوپرایے عرش پرمستوی ہے۔

امام ما لک نے فرمایا: "الله فی السماء و علمه فی کل مکان ، لا یعلو من علمه می کل مکان ، لا یعلو من علمه مکان . " الله آسان پر ہے اور اس کاعلم ہر جگہ کو محیط ہے ، اس کے لم سے کوئی جگہ بھی خالی (باہر) نہیں۔ (سائل ابی داود مسلام وسندہ حسن لذاتہ ، کتاب الشریعة للا جری: ۱۵۳ سے ۲۵۳)

یہ اثر بھی بہت کی کتابوں میں ہے اور حافظ ذہبی نے اسے 'ثنابت عن مالک رحمہ اللہ '' قرار دیا ہے۔ (کتاب العرش ص۱۸۰ ح۱۵۵)

امام عبداللد بن المبارك المروزي نفرمايا:

" نعرف ربنا فوق سبع سلموات على العرش استوى ، بائن من خلقه و لا نقول كما قالت الجهمية : إنه هاهنا - و أشار إلى الأرض . "

ہم این تیمید کی جانے ہیں وہ سات آسانوں کے اوپرعرش پر مستوی ہے، اپی مخلوق سے جدا ہے۔ اور ہم جہمید کی طرف اشارہ کیا۔ ہے اور ہم جہمید کی طرف اشارہ کیا۔ ہے اور ہم جہمید کی طرف اشارہ کیا۔ (الاساء والصفات لیسیم میں ۲۲۸ دوسرانسخی ۵۳۸ وسندہ سے وصحہ الذہبی فی العلوللعلی الغفار ۱۳۸۳ وسرانسخی ۵۳۸ وسندہ سے وصحہ الذہبی فی العلوللعلی الغفار ۱۳۸۳ وغیرہا)

یہ اثر بھی بہت سی کتابوں میں مثلاً کتاب التوحید لا بن مندہ ( ۲۹۹۸) وغیرہ میں موجود ہے۔

٣) ائمه اربعه من سے صرف ایک امام کی تقلید کرنا لیمنی تقلید شخصی

تقلید کا لغوی معنی '' بلا دلیل پیروی کرتا ، آگھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا'' اور بے سے سے چھے چلنا'' اور بے سو سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی نقل اور سپر دگی ہے۔ (ریھے القاموں الوحیوص ۱۳۴۱) تقلید کا اصطلاحی معنی درج ذیل ہے:

" هو تعظیم الرجال و توك الأدلة "بدرجال کی (حدسے زیادہ) تعظیم اور دلاک کو ترک کرنا ہے۔ (کتاب الغنون لابن عقیل ۲۰۴۲ بحوالہ ماہنامہ التوحید میں جولائی ۲۰۰۱ء)

ليحنى قرآن وحديث كےخلاف كسى كى بات كو ماننا تقليد كہلاتا ہے۔

مندبیه: اہلِ حدیث کے نزدیک اگر کسی امتی کا کوئی قول یافعل قرآن وحدیث کے صرح کے خلاف ہو، سلف صالحین ہے جس کی مخالفت ٹابت ہوا در تطبیق ممکن نہ ہوتو بیقول وفعل ہرگز جست نہیں، بلکہ ایسی حالت میں قرآن وحدیث پر ہی عمل کیا جائے گا اور ایسے تمام اقوال و افعال کوچھوڑ دیا جائے گا۔

مهل سيدنامعاذبن جبل طالفيُّ نے فرمایا:

" أما العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه دينكم ... "أكرعالم بدايت بر (بهى) موتوايية ويناكم دين مين الرعالم المعالم المائة المعالم والمع بيان العلم ونضله لا بن عبد البر ٢٢٢/٢ ح ٩٥٥ وسنده حسن )

اس حدیث کے راوی عبداللہ بن سلمہ المرادی جمہور کے نزدیک تقہ دصدوق ہیں اور پیر دایت ان کے اختلاط سے پہلے کی ہے۔ (نیز دیکھئے فتے الباری الم ۴۹۸ م ۳۰۵)

اس روایت کوامام دارقطنی اور حافظ الوقعیم الاصبمانی وغیر جمانے سی قرار دیا ہے۔

(دیکھئے دین میں تقلید کا مسئلی سلطی جدید)

الملا سيدنا عبداللدين مسعود والتنافظ فرمايا:

" لا تقلّدوا دینکم الر جال ... "این دین می لوگول کی تقلیدنه کرورانخ (اسنن الکبری لله متی ۱۰/۱۰ وسنده می دین می تقلید کامسکلی ۳۵)

امام شافعی رحمداللد نے اپنی تقلیداور دوسروں کی تقلید سے منع فرمایا۔

( د يجيئ كتاب الام مختر المزني من ا)

نيز فرمايا:" ولا تقلّدوني " اورميري تقليدنه كرو

( آداب الشافعي ومناقبه لا بن الي حاتم من الاوسنده حسن )

امام احمد بن عنبل في امام ابوداود سيفرمايا:

" لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء..."

ا ہے دین میں ،ان لوگوں میں ہے کسی ایک کی بھی تقلید ندکر۔الخ (سائل ابی داودس سے کسی ایک کی بھی تقلید ندکر۔الخ (سائل ابی داودس سے کسی کی میری کتاب: دین میں تقلید کا مسئلہ

۳) جرابول پرسے

سیدناعمرو بن حربیث دلائیؤ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا)علی (بن ابی طالب دلائیؤ) کودیکھا،انھوں نے پیشاب کیا، پھروضو کیااور جرابوں پرسے کیا۔

(الاوسطال بن المنذر٢/١٥١٥ حيا ١٥٨٥ وسندونج ودمرانسخدا/١٢٧ م ١٩٥٧)

جلا سیدنابراء بن عازب طافئ نے وضوکیا توجرابوں برسے کیا۔

( د میمنف این ابی شیبه ۱/۹۸۱ ح۱۹۸۳ وسنده میج )

نیز سیدنا ابومسعود عقبه بن عمر والانصاری ،سیدناسبل بن سعد الساعدی اور سیدنا ابوامامه صُدی بن مجلان البابلی دی گذار وغیر ہم سے بھی سے علی الجور بین ثابت ہے۔

( و یکھنے اشاعة الحدیث حضرو: ۱۰ اص ۱۹۰۰ اسمضمون: موتی جرابوں پرسے جائز ہے)

کئی تا بعین عظام مثلاً سعید بن جبیراورعطاء بن ابی رباح وغیر بهارتمهم الله سے بھی سے علی الجور بین ثابت ہے۔ علی الجور بین ثابت ہے۔

٤) سورة الفاتخه خلف الامام

ايك مشهور حديث من آيا هي كدرسول الله مَالَيْظِم ن فرمايا:

(( لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ))

جو محض سورهٔ فاتحدنه برد هے اُس کی نماز نبیس ہوتی۔ (میم بخاری:۲۵۷)

اس صدیث کے راوی سیدنا عبادہ بن الصامت البدری دلائن نے امام کے پیجھے سور ہ فاتحہ پر هی اور بعد میں سیدنامحمود بن رہیج دلائن کے یو چھنے پر بتایا:

" أجل ، أنه لا صلوة إلا بها "

جی ہاں (میں نے سور و فاتحہ پڑھی ہے) بے شک جواسے نہیں پڑھتا اُس کی نماز نہیں ہوتی۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ا/ 2010 ح-224 وسند وسمجع)

اس اثر کے بارے میں محمد تقی عثانی و یو بندی نے کہا:'' صحیح ہے'' (درس ترندی ۱۲۷) سرفراز خان صفدر دیو بندی نے لکھا ہے:

'' بہر حال یہ بالکل میچ بات ہے کہ حضرت عبادہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل سے اور ان کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و فد بہب تھا۔ مگرفہم صحابی اور موقوف صحابی جمت نہیں۔' الح (احس انکلام ۱۳۲/۲ مرانسخ ۱۸۲/۱ منز دیکھئے الکوا کب الدریوں ۱۹) اس اثر رتفصیل کے لئے دیکھئے آئینہ دیو بندیت (ص ۱۹ کا۔ ۱۸۰)

ال حديث كراوى سيدنا ابو بريره النفظ في فرمايا:

"إذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقرأ بها و اسبقه ... "جب الم موره فاتحه يؤسطي توتم الذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقرأ بها و اسبقه ... "جب الم موره فاتحه يؤسطي توحورال الم يهل كي حلورال (جزءالقراءة للكارى: ١٨٣،٢٣٤ ومنده مي ) المساقر عن ا

" و إسناده حسن " (آثارالنن:۳۵۸)

سیدنا ابوسعید الخدری دانشویسی بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑستے کا ارشادموجود ہے۔ (دیکھئے جزمالقرارہ للخاری:۱۱،۵۰۱، دسندوسن)

سیدنا انس بن مالک الانصاری دانشوامام کے پیچھے سورہ فاتحد (پڑیصنے) کا تھم دیتے تھے۔ (کتاب القراءة للبہتی: ۲۳۱ دسندوسن)

سیدناعبدالله بن عباس دالله کمشهورشاگردامام سعید بن جبیر رحمه الله فاتحه خلف الامام کاتیم دیا۔ (کتاب القراء قلیب بنی:۲۳۷ معنف عبدالرزاق:۲۷۹)

سیدہ عائشہ ڈی گائی کے بھانے امام عروہ بن الزبیر المدنی رحمہ اللہ فرمائے ہے: امام کے سکتے میں پڑھو، کیونکہ سورۂ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

( کیّاب القراءة للیمعی : ۲۳۸ وسندوسن )

امام شافعی رحمه الله نے اپنے آخری قول میں فرمایا: کسی آ دمی کی نماز جائز نہیں جب تک وہ ہر رکعت میں سور و فاتحہ نہ پڑھ لے، جا ہے امام ہویا مفتذی ،امام جبری قراءت کرر ماہو یاسری ،مفتذی پر بیضروری ہے کہسری اور جبری نمازوں بیں سور و فاتحہ پڑھے۔ (معرفة السنن دالآ ٹارلیبقی ۴/۸۵ ح ۹۲۸ دسندہ مجے)

امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ نے جہری نمازوں میں قراءت طف الامام کے بارے میں فرمایا: سورہ فاتحہ پڑھو۔ (تاریخ نیسا بورلا کا کم بحوالہ براعلام النبلاء تاا/ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ وسندہ جھی کہ ملک شام کے نظیم فقیہ امام اور محدث عبد الرحمٰن بن عمروالا وزاعی رحمہ اللہ (م ۱۵۷ه ) نے فرمایا: امام پریہ فقیہ امام اور محدث عبد الرحمٰن بن عمروالا وزاعی رحمہ اللہ (م ۱۵۷ه ) نے فرمایا: امام پریہ فتی لازم ) ہے کہ وہ نمازشروع کرتے وقت ، تکبیر اولی کے بعد سکتہ کرے اور سورہ فاتحہ کی قراءت کے بعد سکتہ کرے اور سورہ فاتحہ کی قراءت کے بعد ایک سکتہ کرے تاکہ اس کے پیچھے نماز پڑھے والے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اگریمکن نہ ہوتو وہ (مقتدی) اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے اور جلدی پڑھ کرختم کرلے ، پھرکان لگاکر (قراءت ) سنے۔

( کتاب القراوت لليمني : ۲۲۷ وسنده هيج )

فاتخه خلف الامام كمسئل برمفصل دلائل ك لئے درج ذيل دوكتا بيس برو الين :

ا: نصر البارى في تحقيق جزء القراءة للخارى -

٢: الكواكب الدربية ين مسئله فانتحه ظف الامام ـ

ه) نمازیس رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع پدین

سیدنا عبدالله بن عمر دانلهٔ نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہے۔ اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہے۔ ردیکھیے بخاری:۳۹۷ دسندہ مجمع ،نورالعینین طبع ہے۔ (دیکھیے مجمع بخاری:۳۹ دسندہ مجمع ،نورالعینین طبع جدید ص ۱۵۹)

سلیمان الشیبانی ( ثقه راوی ) ہے روایت ہے کہ میں نے دیکھا، سالم بن عبداللہ ( بن عمر) جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے ہے۔ کرتے، پھر جب رکوع ہے سراٹھاتے تو رفع یدین کرتے ہتھے۔

میرے پوچھنے پرانھوں نے بتایا کہ میں نے اپنے والد (سیدناعبداللہ بن عمر ملائٹۂ) کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مَالِیٰ کِلُم کوایسا کرتے ہوئے دیکھاہے۔ (مدیث السراج۳۵/۳۵۱۵۵۱۱۵وسندہ میج)

ہے۔ سیدناما لک بن الحوریث طالفۂ شروع نماز، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے ہے۔ اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے ہے۔ (دیمیئے بخاری: ۷۳۷) میج مسلم: ۳۹۱)

سيدنا ابوموى الاشعرى والفئزركوع سيهليا وربعد مين رفع يدين كرت تق

(سنن دارنطنی ۱/۲۹۲ ح ۱۱۱۱ ملخصاً وسنده یمجی ،الاوسط لاین المند رسم/۱۳۸)

سیدناانس بن ما لک طالفزار کوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (جزور فع الیدین لیخاری: ۱۹ ملضاً دسندہ میج)

سیدناعبداللدبن عباس دانلنزرکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع بدین کرتے تھے۔ (معنف ابن ابی شیبرا/۲۳۵ حاسم ۱۳۳۵ وسنده حسن لذانه)

سیدنا ابو بکرالعبد لین دان در کوع ہے پہلے اور رکوع کے بعدر فع بدین کرتے ہتھے۔ (اسنن الکبری لیبہ تی ۲/۳ کے وسند میجی)

سیدناعبدالله بن زبیر دالله کوئے سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہے۔ (اسنن الکبری للیم عی ۱۳/۲ دسند میج)

ا مام سعید بن جبیر دهمه الله ف فرمایا که رسول الله من این کیم کے محابہ کرام رکوع کے وقت اور رکوع سے سرا تھانے کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ (اسنن الکبری المجمعی ۱۸۵۸ معلما دسته وسیم کی سیرنا ابو ہر مریدہ الله یک تخبیر (تحریمہ) رکوع اور (رکوع سے) اٹھنے پر رفع یدین کرتے سے۔ (جن درفع الیدین: ۲۲ دسندہ سیم کی کا سید نا ابدین: ۲۲ دسندہ سیم کی کا دستہ دیم کا مسلم کی الله میں ۲۲ دسندہ سیم کا الله میں ۲۲ دسندہ سیم کی کا دستہ دیم کا کہ میں کا درفع الیدین: ۲۲ دسندہ کی کا درفع الله کی کا درفع الله کی ۲۲ دسندہ کی کا درفع الله کی کا درفع کی کا درفع الله کی کا درفع کا د

سيدنا ابو برر والفيَّا في تمازك بارك من فرمات تقية

آپ (مَنْ الْمُنْظِمُ) کی بہی نماز تھی حتی کہ آپ دنیا ہے تشریف لے گئے۔ (مینی بخاری: ۸۰۳)
تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: نورالعینین فی اثبات رفع البدین (طبع جدید)
سی ایک محانی ہے بھی ترک رفع یدین لیعنی رفع یدین نہ کرنا ٹابت نہیں۔

(و يكيمة جزور فع البدين للجاري: ١٠٨٠٠)

امام صالح بن احمد بن طنبل في اسين والدسه يوجها:

ایک علاقے میں لوگ رفع یدین کا اٹکار کرتے ہیں اور اگر کوئی رفع یدین کرے تو اسے رافضیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیاایسے آدمی کے لئے ترکب رفع یدین جائز ہے؟ الفضیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیاایسے آدمی کے لئے ترکب رفع یدین جائز ہے؟ امام احمد (بن طبل) نے فرمایا:

وه رفع پدین ترک نه کرے اور ان لوگول کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔

(مسائل صالح ا/ ۲۲۸ فقره ۲۰۹)

امام صالح بن احمد بن صنبل نے اسپے والدے بوجھا:

آپ کا اس آ دمی کے بارے میں کیا خیال ہے جولوگوں کا امام ہے، نماز میں رفع یدین کرتا ہے، آمین بالجبر کہتا ہے اور تین وتر اس طرح پڑھتا ہے کہ دو پڑھ کرسلام پھیر دیتا ہے، اس کے مقتدی اس پرراضی نہیں جی کہ بعض لوگ اس کے پیچھے وتر نہیں پڑھتے بلکہ سجد نکل جاتے ہیں تو کیا یہ آ دمی مقتدیوں کی بات مانے گایا اہلی فقہ (یعنی محدثین) کے احکامات پر ابت قدم رہے گا؟

توامام احمد بن منبل نے جواب ویا:

وه این نماز پرتابت قدم رے گااور مقتربوں کی پروائیں کرے گا۔

(مسائل صالح ۲/۱۲۰/فقره: ۹۸۳)

امام احمد بن عنبل نے رفع بدین کے بغیرنما زکوناقص قرار دیا۔

(و يكين مسائل الي داود ص ٣٣)

معلوم ہوا کہ کسی حالت میں بھی رفع یدین ترک نہیں کرنا جائے اوراس معالم میں مخالفت کرنے والے لوگوں کی ذرا بھی پروانہیں کرنی جاہئے۔

امام احد بن طنبل سے اس محض کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا جورفع ید بن بیس کرتا ، تو انھوں نے فرمایا: " آیش یصنع ؟ قد أحطا المسنة "
یدین بیس کرتا ، تو انھوں نے فرمایا: " آیش یصنع ؟ قد أحطا المسنة "
یدین کرے گا؟ اس (امام) نے توسنت کی مخالفت کی ہے۔ (سائل ابن بانی ا/ ۴۳۵ رقم ۲۳۵)

#### ٣) جبرى نمازول ميل آمين بالجبر

سیدناعبدالله بن زبیر طالخواوران کے مقتدیوں نے آبین کی حتی کہ سجد گوئے اکھی۔

(میح بناری مع فق الباری ۲۰۸/ مقبل جدی العلق العلق المسجد المسجد

سیدناعبدالله بن عمر طافظ جنب امام کے ساتھ ہوتے (تو) سور وَ فاتحہ پڑھتے ، پھر جب لوگ آمین کہتے تو ابن عمر دلائل بھی آمین کہتے اور اسے سنت بچھتے تھے۔

( میخ این فزیمه:۲۲۵ دسنده حسن )

الم المن تزيم في السائر ير أباب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلوة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة " باندها بالتي يجهر الإمام فيها بالقراءة " باندها بالتي يجهر الإمام فيها بالقراءة " باندها بالتي يجهرى قراءت كرتا باكم كاباب - باس من سورة فاتحكى قراءت كانتنام يرآ من بالجمر كاباب -

(がいいて)

اس اڑے یہ بھی ثابت ہوا کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر دلی نظر امام کے بیکھے سورہ فاتحہ اللہ بن عمر دلی نظر امام کے بیکھے سورہ فاتحہ اللہ سنتھے۔ (نیزد کیمیئفترہ نمبر۲۰)

سیدناعبدالله بن عباس دافت کے آزاد کردہ غلام عکر مدرحمدالله نے فرمایا:
میں نے لوگوں کواس حال میں یا یا کہ جنب امام ولا الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے سے
مسجدیں گونج اضحی تھیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۳۲۵ وسندہ حسن لذانہ)

ا مام ترندی نے امام شافعی ،احمد بن عنبل اور اسحاق بن را ہوید سے نقل کیا که مرد آمین اونجی آواز سے کہیں اور خفیہ آواز سے نہیں۔ (سنن الترندی: ۱۲۲۸)

یادر ہے کہ سری نمازوں میں آمین بالسر کہنے پراجماع ہے اور اجماع بذات خودشری دلیل وجمت ہے۔

امام احد بن عنبل رحمه الله فرمايا:

" يجهر الإمام و من خلفه بآمين "امام اوراس كمقندى آمين بالجبركبيل. (مسائل احمدولية مسالح بن احمدا/ المافقره: ٣٩٣)

تنبید: کسی صحابی ہے جہری نمازوں میں آمین بالسر باسند سیحے یاحسن لذانہ ہرگز ثابت نہیں۔

### ٧) نمازش سينے يرباتھ باندھنا

سیدنا مبل بن سعدالساعدی دانشهٔ سے روایت ہے کہ لوگوں (لیمنی صحابہ) کو تھم دیا جاتا تفا کہ مردنماز میں اپنادایاں ہاتھ اپنی ہائیں ذراع پر رکھیں۔ (میح بخاری: ۴۹۷) ہاتھ کی درمیانی انگل سے لے کر کہنی تک کے ممل جھے کو عربی میں ذراع کہتے ہیں۔ ہاتھ کی درمیانی انگل سے لے کر کہنی تک کے ممل جھے کو عربی میں ذراع کہتے ہیں۔ (دیکھئے القاموں الوحیوم ۵۶۸)

اس طریقے پر ہاتھ باندھنے بینی حالت قیام میں دائیں ہاتھ کواپی پوری بائیں ذراع پر کہنی تک رکھنے سے خود بخو د ہاتھ سینے پر آ جائے ہیں۔

سعید بن جبیر رحمه الله نے فرمایا: نماز میں ہاتھ ناف سے اوپر رکھنے جا ہمکیں۔ (امالی عبد الرزاق: ۹۹، دسندہ مجے)

امام اسحاق بن را ہویہ رحمہ اللہ (رمضان کا) پورام بینہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھاتے،
رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیتانوں (چھاتی) پریا اُن
سے بیچے رکھتے تھے، آپ (نماز میں) دعا کرتے اور آپ کے مقتدی آمین کہتے تھے۔ الخ
سے بیچے رکھتے تھے، آپ (نماز میں) دعا کرتے اور آپ کے مقتدی آمین کہتے تھے۔ الخ
سائل احمد واسحاق، روایۃ الکوج ۲۸۹۱/۲۶ ملفا)

یاورہے کہ بی کریم مظافی ہے بھی بیٹابت ہے کہ آپ اپنایہ (ہاتھ)اس (ووسرے) ہاتھ پراپنے سینے پرد کھتے تھے۔

(التحقیق فی اختلاف الحدیث لابن الجوزی اله ۲۸۳ ح ۲۸۳ دوسرانسخدا/ ۳۳۸ ح ۴۳۳ مسرس الذاند) المحقیق فی اختلاف الحدیث لابن البری ۱۳۰۱ ح ۴۸۳ میسیند پر بهاتھ رکھنا سنت ہے۔ (اسنن الکبری ۴۰۰/۳) مفصل ولائل کے لئے ویکھئے میری کتاب: نماز میں باتھ باندھنے کا تھم اور مقام

### ٨) قيام رمضان لعني تراوي

سیدناعمر دلافیئزنے نے سیدنا الی بن کعب دلافیئزا ورسیدناتمیم الداری دلافیئز دونوں کو تھم دیا کہ لوگوں کو (رمضان کی را توں میں )عمیارہ رکعانت پڑھا ئیں۔

(موطأ لهام ما لك الهمااح ۱۹۲۹ دسنده ميح)

اس روایت کومینی حنفی اور نیموی نے بھی میچے قرار دیا ہے۔

( و يكييم تخب الافكار ۱۰۳/۵) وومرانسي ١٠٤٧/١٠٢ ثاراكسنن: ٢٧٧)

سیدنا سائب بن بزید طالفتا سے روایت ہے کہ بے شک (سیدنا) عمر (طالفتا) نے لوگوں کو اُن کی اُن کے اُن کے اُن کے اور تمیم (الداری طاقت کے اور تمین این ابی شیبہ ۱۹۲/۲ میں ۲۷۷۷)

امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک لیے تول میں ریجی آیا ہے کہ اس چیز (تراوی ) میں کوئی شکی نہیں اور نہ کوئی حد ہے کیونکہ بیٹل نماز ہے، اگر رکعتیں کم اور قیام لمباہوتو بہتر ہے اور بیہ مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر رکعتیں ذیاوہ ہوں تو بھی بہتر ہے۔

(مخضرتيام البيل للروزي م ٢٠١٧ ١٠٠١ وسنده فيح)

ا مام احمد بن طبل نے تراوی کی رکھتوں) کے بارے میں کوئی فیصلہ بیں کیا۔ (دیکھئے سنن الترندی:۸۰۹)

اورفر مایا: اس پر جالیس تک رکعتیس روایت کی تئی بیس، بیتوصرف نفلی نماز ہے۔ (مخترقیام اللیل المروزی میں ۲۰۲۷)

"ننبید: کسی ایک صحابی ہے باسند سیجے بیس رکھتیں تراوت پڑھنا ہر گز ٹابت بیس اور نہ کسی تابعی یا تنبید اور نہ کسی تابعی یا تنبی سنت مو کدہ ہے،اس تابعی یا تنبی سنت مو کدہ ہے،اس سے کم یازیادہ جا ترنبیس۔''!

تفصیلی دلائل اور احادیث مرفوعہ کے لئے ویکھئے میری کتاب: تعدادِ رکعات قیام رمضان کا پخفیقی جائز ہ۔

#### ۹ ایک رکعت وتر

سيدنا ابوابوب الانصارى المنطئ في مايا:

وترحق ہے،البذاجوص پانچ وتر پڑھنا جاہے وہ پانچ وتر پڑھے، جوش تین وتر پڑھنا جاتو وہ تین وتر پڑھے اور جوشن ایک وتر پڑھنا جاہے تو وہ ایک وتر پڑھے۔

(سنن النسائي ۱۳۸/ ۲۳۸\_ ۲۳۹ ح ۱۳۱۳ (سنده سيح)

سیدناسعد بن ابی و قاص طاننوز نے ایک وتر پڑھا۔ (سیح بخاری: ۱۳۵۷ دسندہ سیم کی سیدناسعد بن ابی و قاص طاننوز نے ایک وتر پڑھا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان طاننوز نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان طاننوز نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا۔
(سیم بخاری: ۲۷۳ دسندہ سیم بخاری: ۲۷۳ دسندہ سیم بخاری: ۲۷۳ دسندہ سیم بخاری: ۲۷۳ دسندہ سیم ب

سیدناعثمان دانشئے نے ایک رکعت پڑھ کرفر مایا: بیمبراوتر ہے۔ (اسنن الکبری للبہتی ۳۵/۳ دسنده حسن)

سیدناعبدالله بن عمر دانین نیز دورکعتیس پژده کرسلام پھیردیا اور فرمایا: میری فلال اوشی اسیدناعبدالله بن عمر دانیک و تر پژها۔ (مصنف ابن ابی شیبه ۱۹۹۲/۲۹۲/۲۹۲/۲۹۲ وسنده میج)

نیز و کیھئے تیج بخاری (۱۰۱) اور تیج ابن حبان (الاحسان ۴/۰۷ ح ۲۳۲۲)

امام تر ندی نے فرمایا که (امام) مالک، شافعی، احمد بن شبل اور اسحاق بن را بویداس بات کے قائل تھے کہ آدی دوسری رکعت پرسلام پھیرد ہے (اور) ایک و تر پڑھے۔
بات کے قائل تھے کہ آدی دوسری رکعت پرسلام پھیرد ہے (اور) ایک و تر پڑھے۔
(اور) ایک و تر پڑھے۔

خلیل احدسهار نپوری دیوبندی نے لکھاہے:

'' وترکی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمر اور ابن عباس وغیر جا صحابہ " اس کے مقراور مالک وشافعی واحمہ کا وہ ند بہب پھراس پرطعن کرنا مؤلف کا ان سب پرطعن سے کہوا ہا ایک ان کا کیا ٹھکانا۔۔'' (براہین قاطعہ ص کے)

تفصیل کے لئے دیکھئے شیخ ابو عمر عبد العزیز نورستانی حفظہ اللہ کی اردو میں کتاب: الدلیل الواضح علی ان الایتار بر کعتہ واحدۃ مستقلۃ شرعۃ الرسول الناصح مَلَاثِیْمَ

### ٠١) تكبيرات عيدين

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدنا) ابو ہر ریرہ (طالفیہ) کے پیچھے عید الانتی اور عید الانتی اور دوسری رکعت میں اور عید الفیل کی نماز پر بھی ، آپ نے پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہیں۔ (موطاً امام الک ا/۱۸۰ ح۳۵ وسندوسی )

آپ بیساری تکبیریں قراءت سے پہلے کہا کرتے تھے۔

(مصنف ابن الي شيبه ۱/۳/۱ م ۲۰۷۵ وسنده صحیح)

سیدناعبدالله بن عباس الطفظ سے بھی بارہ تلبیریں ٹاہت ہیں۔

(احكام العيدين للفرياني: ١٢٨، وسندوجي)

سيدناعبدالله بن عمر ولافئون نے فرمایا عیدین میں تکبیری سات اور یا نے ہیں۔

(معنف ابن اليشيبة / 4 ماح ٢٠٥٥ وسندوسن)

ام مکول رحمہ اللہ (تابعی) نے فر مایا: عید الاتی اور عید الفطر میں تکبیریں قراءت سے بہلے سات اور (دوسری رکعت میں) پارنچ ہیں۔ (ابن ابی شیبہ ۱۸۵۱ سری ملحما دسندہ مجی) بہلے سات اور (دوسری رکعت میں) پارنچ ہیں۔ (ابن ابی شیبہ ۱۸۵۱ سری ملحما دسندہ مجی) ابوالغصن ثابت بن قیس الغفاری المکی نے فر مایا:

میں نے عمر بن عبدالعزیز (رحمہ اللہ) کے پیچھے عیدالفطر کی نماز پڑھی تو انھوں نے پہلی رکعت میں نے عمر بن عبدالعزیز (رحمہ اللہ) کے پیچھے عیدالفطر کی نماز پڑھی تو انھوں نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں پڑھیں۔ میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں پڑھیں۔ اور دوس کی رکعت میں آزاءت سے پہلے پانچ تکبیریں پڑھیں۔ (این انی شیبہ / ۲۷ ان ۲۷ مرد وسن وعوج بالشواہد)

امام ابن شباب الزبرى فرمايا:

سنت بیہ ہے کہ عیدالانٹی اور عیدالفطر میں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے یا پچے تجبیریں کہیں۔

(احكام العيدين للغرياني: ١٠١ ، وسندو حسن لذا تدومون بالشوامد)

ا مام ما لک کامجمی یمی ندجب ہے۔ (ویکھے احکام العیدین:۱۳۱۱، دسندہ میج) امام مالک اور امام اوزاعی دونوں نے فرمایا کہ ان تکبیروں کے ساتھ رفع یدین بھی كرنا جا ہيں۔ (احكام العيدين:٢٣١١ ـ ١٣٤٤، والسندان مجان)

١١) خطبة الجمعه كروران ميل دوركعتيس يرصنا

سیدناابوسعیدالخدری النیزنے خطبۂ جمعہ کے دوران میں آگر دورکعتیں پڑھیں اور بعد میں فرمایا: میں انھیں چھوڑنہیں سکتا۔الخ میں فرمایا: میں انھیں چھوڑنہیں سکتا۔الخ

(مندالحميدي عظمي اسم يملخصاً وسنده حن المستدرك المهربه ١٣١٨)

حسن بھری رحمہ اللہ جنب آتے اور امام (جمعہ کا) خطبہ دے رہا ہوتا تو وہ دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی ثیبہ ۱/۱۱۱ح ۱۲۵۵ وسندہ سچے)

امام ترمذي نے فرمایا:

شافعی، احمداوراسحاق بن را ہو بیاسی کے قائل ہیں۔ (سنن الرندی:۱۱۱)

۱۲) نماز کی صف بندی کے دوران میں ساتھ والے کے کندھے سے اپنا کندھا اور قدم سے اپناقدم ملانا

سیدناانس بن ما لک دان می ایستے صف بندی کے بارے میں فرمایا:

اور ہم میں سے ہرایک اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھااور اس کے قدم سے قدم ملاتا تھا۔ (میج بخاری: ۲۵) دسندہ جج

اس مدیت پرامیرالمونین فی الحدیث امام بخاری نے درج ذیل باب با ندھا ہے:
"باب الزاق المنکب بالمنکب و القدم بالقدم فی الصف" صف میں کندھے
سے کندھا ملانا اور قدم سے قدم ملانا۔ (طبع دارالسلام ص ۱۱۸)

سی ایک صحابی یا تا بعی سے بیہ ہرگز ثابت نہیں کہ وہ صف بندی کے وقت اپنے ساتھ والے نمازی کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم نہیں ملاتے تھے اور پچھے فاصلہ چھوڑ کر ہٹ کر کھڑ ہے ہوتے تھے، بلکہ روایت مذکورہ سے صریح ثابت ہے کہ صف بندی کے وقت صحابہ کرام ڈیائٹی آیک دوسرے کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملاتے تھے اور اسی پر اہل حدیث کاعمل ہے۔ والحمد للہ

سیدنا عثمان رکانٹیز لوگوں کو بھیج کرصفیں برابر کرواتے تھے اور جب اٹھیں اطلاع ملتی کے مفیں برابر ہوگئی ہیں تو بخبیر (اللہ اکبر) کہتے تھے۔ (موطاً امام مالک ا/ ۵۸ اح ۵ ساملے ماوسندہ بھیج)

## ۱۳) طاق رکعبوں میں دو مجدوں کے بعد بیٹے کرافتنا

سیدناما لک بن الحویرث طائفیزا در عمر و بن سلمه بن قیس الجرمی البصری طائفیز دونوں جب (طاق رکعت میں) دوسر سے بعدے سے سراٹھاتے تو زمین پر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے سے سراٹھاتے تو زمین پر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے سے سوتھے۔ (صبح بخاری:۸۲۴ باب کیف یعتمد علی الارض با ذا قام من الرکعۃ)

امام ترفدی نے ایک میچے حدیث بیان کی کہرسول اللہ مَالِیْیُم طاق رکعت میں بیٹھ کر الحصے تصاور فرمایا: "حدیث حسن صحیح ... و به یقول [ اسحاق و بعض ] المصحابنا "یہ حدیث حسن صحیح ب...اوراسحاتی بن راہویداور ہمار کی بعض ساتھی اس کے قائل ہیں۔ (۲۸۷۶)

المام شافعي بھى طاق ركعت ميں بينھ كرا تھنے سے قائل ہتھ۔

( ديکھے كتاب الام نسخه جديده محققه ا/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ باب القيام من الحلوس )

# 15) تمازمغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

سیدناانس بن مالک دلائن نے فرمایا: نبی مَالَّاتُیْمُ کے صحابہ مغرب ( کی فرض نماز) سے میدناانس بن مالک دلائن نے بناری: ۱۲۵ ملضا)
مہلے دور کعتیں پڑھتے ہتھے۔ ( میچ بخاری: ۱۲۵ ملضا)

اور فرمایا: اور ہم رسول الله مَنْ اللهِ الل

سيدنا اني بن كعب اورسيدنا عبد الرحمن بن عوف الظهاد ونول مغرب كي نماز سيد بهملي دوركعتيس برخية عند المعلى وركعتيس برخية عند منظل الآثار المعلى وي ١٢ منده منده حسن بخفة الاخيار ٢٥ ١٢ مسنف برخية عند منده عند المنابي شير ١٢ م ١٢ م ١١١٠ م القاضى تابع شعبه)

ابوتمیم عبدالله بن مالک بن ابی الآخم الحبیثانی رحمه الله، تابعی کبیر مخضرم (م 22 ه) نمازمغرب سے پہلے دورکعتیں پڑھتے تھے۔ (سیج بخاری:۱۸۴ملفها) امام حسن بھری رحمہ اللہ (تابعی) سے مغرب سے پہلے دور کعتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا: جو محص بدیر عنا جائے بددور کعتیں اچھی خوبصورت بیں۔ (مصنف ابن الی شیبہ / ۲۵۷ م ۲۸۴۲ دسته میج)

## 10) حالت ِثمازیش سلام کا جواب اشارے سے دینا

سید ناعبدالله بن عمر دان شخر دان کو ایک آدمی کوسلام کیا اور وه نماز پر صد با تھا، اس آدمی نے زبان سے جواب وے دیا تو ابن عمر دان کئے نے فر مایا: جب کسی آدمی کوسلام کیا جائے اور وہ نماز پر صد با بوتو وہ زبان سے جواب نہ دے ، بلکہ باتھ سے اشارہ کرے۔ (اسن الکبری للبہ فی ۱۳۸۹ کی ۱۵۸۹ کا ۱۵۸۹ کی وسندہ میجے ،معنف ابن انی شیبہ ۱۳۸۲ کے ۱۸۲۸ کا ۱۸۸۹ کا ۱۸۸۹ کا ۱۸۸۹ کا ۱۵۸۹ کا ۱۹۸۹ کا ۱۵۸۹ کا ۱۸۸۹ کا ۱۸۸۹

امام احمد بن طنبل اورامام اسحاق بن را بوریه حالت نماز مین سلام کا جواب اشار ب سے دینا جائز بچھتے تنجے۔ (دیمھیئے مسائل احمد واسحاق روایۃ الکوجی ا/ ۲۲۵ افقرہ:۲۲۹)

## ١٦) تابالغ تارئ قرآن كى امامت

سیدناسلمہ بن قبس الجرمی بڑائٹرؤ چھ باسات سال کی عمر کے قاری قرآن عضے اور آپ اس حالت میں اپنی قوم والے صحابہ کرام وغیر ہم کونماز پڑھاتے تنھے۔

(میچ بخاری:۲ بههملخصا)

ا مام شافعی نے فرمایا: اگرنابالغ قاری جونماز جانتا ہے، بالغوں کونماز پڑھادے توجائز ہے۔ الخ (کتاب الام / ۱۹۲۱، باب المنة الصی لم پہلغ)

اشعث بن قيس طالفي نے ايك بنج كوامامت كے لئے آئے كيا تھا۔

( د ميميخ الاوسط لا بمن المنذ رمم/ ۱۵۱ ش۱۹۳۵، وسنده يخيج )

( و يكيئ مسائل احمد واسحاق روامية الكوسج : ٢٢٣٣ مخضر قيام الليل للمر وزي ص٢٢٣)

امام ابو بکرمحمد بن ابرا جیم بن المنذ رالنیسا بوری رحمه الله نفر مایا: نایالغ کی امامت جائز ہے، اگر دہ نماز جانتا ہے اور نماز قائم کرسکتا ہے۔ (الاوسط۳۱۵۳) تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب بخفیقی مقالات (۱۵۴/۲ ما۱۹۲۱، نابالغ قاری قرآن کی امامت)

١٧) حالت بمازيس قرآن مجيد ديكير تلاوت كرنا

سيده عائشه صديقة فظفا كاغلام رمضان بمى قرآن و كيوكرانفيس نمازيزها تاتعار

(مصنف ابن الى شيبة / ٣٣٨ ح٢١٦ وسنده مي ح ح١٥٥ وسنده مي مي ميم مي بخارى تعليقا قبل ح١٩٢) .

سيدناانس بن ما لك ولا ين عماز يرصة توان كاغلام قرآن يكر يهو يالقمد بياتها \_

(مصنف ابن الي شيبة / ٢٣٨ حدود وصن)

امام محمد بن سیرین رحمه الله (تابعی) قرآن مجید دیکه کرنماز پر هاسنے کو جائز بیجھتے ہتھے۔ (این ابی شیبہ:۳۱۳ دستد میجی)

عائشه بنت طلحه (بن عبیدالله التیمیه ) رحمها الله اینه غلام یا کسی کوهکم دینین ، وه قرآن د کیچه کرانھیں نماز پڑھا تا تھا۔ (ابن ابی شیبہ: ۱۲۷۷ وسند میجی)

حسن بصری بحد بن سیرین اورعطاء بن انی رباح قرآن مجید د کی کرنماز پڑھانے کو جائز بھے تھے۔ (ابن انی شیبہ: ۲۱۸ کـ ۲۲۰ کواسانیدالاً ٹارالملا کورۃ حسنہ)

امام محمر بن سیرین نماز پڑھاتے اوران کے قریب ہی ایک معتصف ( قرآن مجید ) ہوتا تھا، جب انھیں کسی ( آیت ) میں تر دوہوتا تومعتصف و کیولیا کریتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق ۱/۲۰۰ ح۱۳۹۳ وسندوسی )

امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ اللہ علیہ جیما کیا : کیا قرآن مجید و کھے کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ تو انھوں نے فرمایا : جی ہاں! جب سے اسلام ہے ، لوگ میکرد ہے ہیں۔

(المصاحف لا بن الي داود ص ۲۲۲ ح ۸۰۷ سامه ۸ دسند وحسن ، دومرانسخه: ۱۸۱۱ – ۸۸۱ )

يجي بن سعيد الانصاري رحمه الله فرمايا:

میں رمضان میں قرآن دیکھے کر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھتا۔

· (المصاحف لابن الي داور: ٨٠٠ مرسنده حسن ، دوسر السخه: ٨٠٥)

تفصیل کے لئے دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۵۵\_۵۵\_۵۵ ۱۸ جمع بین الصلا تنین فی السغر والمطر

سیدناعبداللہ بن عمر دلائٹۂ کو جب سفر میں جلدی ہوتی توشفق غائب ہوجانے کے بعد ( میعنی عشاء کے دفت میں ) مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرتے تھے۔

( صحیح مسلم: ۱۹۲۷ می ۱۹۲۲] واللفظ لده نیز د سیجیت سیح بخاری: ۱۱۰۹)

ميجع تاخير كى زبردست دليل بهار

نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عمر (طالعیٰ) جب سفر کرتے تو ظہر وعصر اور مغرب وعشر اور مغرب کی معتباء کی نمازیں جمع کر کے پڑھے تھے، ایک کومؤخر کر دیتے اور دوسری کومجل کر کے پڑھ لیتے تھے۔ (الاوسط لابن المنذرہ / ۲۲۸ سے ۱۱۵۴، وسندہ جمع)

سید تاسعد بن ابی و قاص دلافیئ ظهر وعصر اورمغرب وعشاء کی نمازیں سفر میں جمع کر کے پر ھتے تھے، ایک کومقدم اور دوسری کومؤخر کردیتے تھے۔

(شرح معانی الآثار للطحاوی ۱۲۲/۱ وسنده حسن)

سیدناعبدالله بن عمر داللهٔ نظرین نفت خائب ہونے سے ایک گھڑی بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔ الخ (اسنن الکبری للیہ بقی ۱۶۰/۱۰ وسندہ سمجے) شفق غائب ہونے کے بعدستارے المجھی طرح نظر آنے گئے تھے۔

( د کیجئے السنن الکبری ۲۰/۳۱\_۱۲۱، دسندہ صحیح سنن الی داود: ۱۲۱۷)

میکی جمع تاخیر کی زیردست دلیل ہے۔

سیدنا ابوموی الاشعری دالنیم میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پر صفے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ۱/۲۳۵ م ۸۲۳۵ وسندہ سمجے)

نافع ہے روایت ہے کہ جب ہمارے حکمران بارش والی رات مغرب کی نمازلیٹ کر کے اور عشاء کی نمازلیٹ کر کے اور عشاء کی نمازشفق غائب ہونے ہے پہلے جلدی پڑھتے تو ابن عمر (المانیز) ان کے ساتھ پڑھ لیتے تتھے اور اس بیس کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

قاسم (بن محمد بن ابی بکر) اور سالم (بن عبدالله بن عمر) بھی الیبی رات میں ان کے ساتھ نماز پڑھ کینے ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ/۲۳۳۲ تا ۲۲۲۲ وسندہ سیج )
میں تفزیم کی زبر دست دلیل ہے۔
بیج تفزیم کی زبر دست دلیل ہے۔

سيدناعبدالله بن عباس طائلي ،عطاء بن الى رباح ، ابوالشعثاء جابر بن زيد ، زيد بن اسلم ، ربيعه بن الى عبد الرحمن ،محمد بن المنكد راور ابوالزناد رحمهم الله وغير جم بهى سفر ميس جمع بين الصلا تنبن كے قائل وفاعل تھے۔

(دیکھے اہنامہ الحدیث حضر و ۲۰۵۰ م ۴ جھٹی مقالات ۱۹۲/۲ سفر میں دونمازی جمع کرکے پڑھناجا کڑے)

جمع بین الصلا تین فی السفر کی ایک حدیث بیان کرنے کے بعد امام ترفری نے فرمایا:
ای حدیث کے مطابق (امام) شافعی فتوئی ویتے تھے، احمد (بن طنبل) اور اسحاق (بن راہویہ) دونوں کہتے تھے: سفر میں دونوں نمازوں کے اوقات میں ہے کسی کے دفت میں (مثلاً ظہر کے دفت میں عصر اور عصر کے دفت میں ظہر) دونمازیں جمع کرنا جائز ہے۔

(سنن الرّندي:۱۹۵۰)

امام احمد بن طنبل رحمه الله سے پوچھا گیا: کیا سفر اور حصر میں دونمازیں جمع کی جاسکتی ہیں اور میں جمع ہوں گئی جاسکتی ہیں اور میہ جمع ہوں گئی جانھوں نے فرمایا:

ظهر کوموَ خرکیاجائے تا کہ عصر کا اول وقت داخل ہوجائے تو اُترکر دونوں نمازیں جمع کر لی جا کیں اور اسی طرح مغرب کوموَ خرکیا جائے گا۔ اگر جمع تقدیم کر لے تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اسحاق بن را ہویہ نے فرمایا: جس طرح (امام) احمد نے کہا ہے بات اسی طرح ہے سوائے: میرے خیال میں کے بیعنی بھی بات یقینا صحیح ہے۔ اسکاق روایة اسحاق بن منصور الکویج (ار ۱۲۳۳، فقرہ: ۱۲۳۴) اور سنن التر ندی (۲۸۴، فقرہ: ۱۲۳۴) اور سنن التر ندی (۲۸۵، فقرہ: ۱۲۳۳) اور سنن

مفصل دلائل کے لئے راقم الحروف کامضمون: ''سفر میں دونمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے''دیکھیں۔ ۱۹) نمازجنازه کی تمبیرات پردنی پدین

سيدتاعبداللدبن عمر وكالفؤجناز سيكى برتكبير يردفع يدين كرت يتصد

(مصنف ابن ابي شيبه ۲۹۶/۳۹ ح ۱۳۸۰، وسنده جيج)

قیس بن ابی حازم رحمه الله نما زِ جنازه کی هرتگبیر کے ساتھ رفع پدین کرتے ہتھے۔ (جزءرفع الیدین للبخاری:۱۱۱، دسندہ سمجے مصنف ابن ابی شیبہ مکتبۃ الرشدیم/ ۱۳۸۷ ج۱۳۹۳، وسندہ سمجے بسخہ موامه (۲۵۲/۲۵۵ - ۱۵۰۳ تا ۱۹۵۰ - ۱۱۵۰۳ کا ۱۵۰۳ تا ۱۹۵۰ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے استان میں مسلم کی ساتھ کے استان کی ساتھ کی

محربن سيرين رحمه الله جنازے كى بركبير پردفع يدين كرتے يتھے۔

(ابن الي شيبه ٢٩٤/ ١٩٣٨ ح ١١٣٨ وسنده ميح)

نافع بن جبیر بن مطعم رحمه الله جنازے میں ہرتب بیر کے ساتھ رفع بدین کرتے تھے۔ (جزءرفع الیدین:۱۱۱۰ دسندوحسن)

ا ما مکول (تابعی ) رحمہ اللہ جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع بیرین کرتے ہتھے۔ (جزورفع الیدین:۱۶۱ سندہ حسن لذاتہ)

ا مام زہری رحمہ اللہ جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ (جزءرفع الیدین: ۱۱۸، وسندہ سجع)

حسن بصری رحمہ اللہ جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع پدین کرتے ہتھے۔ (جزءر فع الیدین:۱۲۲) وسندہ سجے

امام ترندی نے اکثر صحابہ وغیر ہم سے جنازے میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین قل کیا اور فرمایا: "هو قول ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحاق" اورابن المبارك، شافعی، احمد اوراسحاق كا يجی تول ہے۔ (سنن الترندی: ۱۰۷۷)

٠٠) نماز جنازه می سورة الفاتحه پرهنا

سيدناعبداللد بنعباس والنيؤن فيماز جنازه ميسورة الفاتحه يرطى

( صحیح بناری: ۱۳۳۵، سنن نسائی: ۱۹۸۹، وسنده صحیح )

امام ترندی نے فرمایا:

اورشافعی،احمد (بن منبل) اوراسحاق (بن راہویہ) کا یکی قول ہے۔ (سنن الزندی:۱۰۶۷) ایک روایت میں آیا ہے کہ ابن عمر رفائقۂ نماز جناز ہیں قراءت نہیں کرتے تھے۔ اس سے نین چیزیں مراد ہوسکتی ہیں:

ا: آپنماز جنازه میں جمری قراءت نہیں کرتے تھے۔

۲: آپنماز جنازه میل سورة الفاتحه کے علاوہ دوسری قراءت نمیل کرتے تھے۔

۳: آپنماز جنازه کی ہرتگبیر میں قراءت قرآن ہیں کرتے تھے۔ ا

سيدنا عبدالله بن عمر دالله المدن عمر دايا:

میں اس گھر (بیت اللہ) کے رب سے حیا کرتا ہوں کہ میں الین کوئی نماز پڑھوں جس میں قراء ت نہ کروں ، اگر چہ (صرف) سور کا فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ (جزوالقراء قالمخاری تعقی المراء ت نہ کروں ، اگر چہ (صرف) سور کا فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ (جزوالقراء قالمخاری تعقی اللہ اللہ مسئدہ سمجے ، کتاب القراء قالمبینی : ۲۱۳،۲۱۲ مصنف ابن انی شیبا/ ۳۱۳ ج-۳۱۳)

اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابن عمر والفی الم برنماز میں سور ہ فاتحہ پڑھنے کے قائل و فاعل ہتے۔

نیز مراد نمبر ۲۳ کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ بعض تابعین مشلاً کھول رحمہ اللہ سے
ثابت ہے کہ وہ پہلی دونوں تکبیروں میں سور ہ فاتحہ پڑھتے ہتے اور حسن بھری رحمہ اللہ
جناز ہے کی ہر تکبیر میں سور ۃ الفاتحہ پڑھتے ہے۔ (معنف ابن ابی شیبہ ۲۹۸ بسندین سیمین)

ايك روايت من آياب كرسيدنا ايوبرر والفئ في فرمايا:

میں ( جناز ہے میں ) تکبیر کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کے نبی پر درود پڑھتا ہوں۔الخ (موطاً امام مالک۔/۲۲۸ ح۳۲ ۵۳۲ وسندہ مجے)

اس اثر لینی موقوف روایت میں حمد سے مرادسورۃ الجمد لینی فاتحہ ہے، جیسا کہ سیدنا ابو مریرہ کی اپنی بیان کر دہ حدیث سے ثابت ہے۔ (دیکھئے الموطاً ا/۸۵ مر ۱۸۵ مجمسلم:۳۹۵) فذکورہ بیس (۲۰) حوالوں کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں۔مثلاً:

ا: وترسنت ہے، واجب نہیں۔

۲: سجده تلاوت سنت ہے ، واجب تہیں ۔

سو: تنین وتر دوسلامول سے پڑھنا۔ (میج بخاری:۹۹۱) سات مند مدیم سم

ا كيد حواله الى مضمون عمل مجمي كزر چكاسب-

سم: جبرى تمازون مين بعض اوقات بسم اللد جبرأير هنا-

۵: میزی برسط کرنا۔

۲: اونٹ کا کوشت کھائے سے وضو کا ٹوٹ جاتا۔

ے: نمازیس باوازبلند بینے سے وضو کانٹوٹا۔

٨: این بیوی کاشبوت سے بوسد لینے سے وضوٹوٹ جانا۔

۹: این شرمگاه چهونے سے وضوکا ٹوٹ جانا۔

۱۰: نماز جمعه کی قراءت سورة الاعلیٰ میں سبحان رئی الاعلیٰ پڑھنا۔ وغیر ذلک

بيسب مسائل سلف صالحين لينى صحاب وتابعين وغيرتهم سي بهى ثابت بيس-

تفصیل کے لئے دیکھئے میرامضمون: آثار محابداور آل تقلید (تحقیقی مقالات ا/۲۰۰۰)

راقم الحروف كے مذكور مضمون میں آل تقلید سے ہندو پاكستان كے مقلدين ليمي آل

د يو بندوآل بريلي مراد بين-

اہلِ صدیث لیعنی اہلِ سنت کا ہر متفقہ عقیدہ اور ہر مسئلہ ادلہ شرعیہ سے ثابت ہے۔ قرآن ،حدیث اور اجماع سے ثابت ہے، نیز آٹارسلف صالحین سے بھی ثابت ہے۔ قرآن ،حدیث اور اجماع سے ثابت ہے، نیز آٹارسلف صالحین سے بھی ثابت ہے۔

ابل حدیث سے نزد کیسلف صالحین بعنی اکا برائمہ سلمین کافہم و تفقہ معتبر ومقدم ہے اور جولوگ اس سبیل المونین کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلتے ہیں، ہم انھیں گمراہ اور باطل نسمہ میں میں المونین کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر جلتے ہیں، ہم انھیں گمراہ اور باطل نہ سمہ میں میں المونین کو جھوڑ کر دوسری راہوں کے جولوگ اس سمہ میں المونین کو جھوڑ کر دوسری راہوں کے جولوگ المونین کو جھوڑ کر دوسری راہوں کے جولوگ المونین کو جھوڑ کر دوسری راہوں کے جولوگ المونین کے دوسری کر دوسری راہوں کے جولوگ المونین کو جھوڑ کر دوسری راہوں کے جولوگ کے دوسری راہوں کے دوسری کے دوسری راہوں کو دوسری راہوں کے دوسری کے دوسری

وغيره يرتبحصته بين \_

یہ پروپیگنڈا کہ اہل حدیث کے نز دیک سلف صالحین پراعتماد نہیں کرنا جائے ، بالکل حجوثا اور باطل بروپیگنڈا ہے۔

آل دیوبندوآل بریلی کے بہت سے عقائد کے اور فقہی مسائل سلف صالحین سے ہر

گز ٹابت نہیں، بلکہ انھوں نے زمانۂ خبر القرون کے بہت بعد کے خلف خالفین سے انھیں الے رکھا ہے، مثلاً آل دیو بند کے بیس عقائد ومسائل پیش خدمت ہیں جو خبر القرون کے سلف صالحین سے ہرگز ثابت نہیں:

ا: خدابرجگههـ

٢: اللدكم باته عبد مراد قدرت بهد

۳: وحدت الوجودي اورسي ب

٧٠: مقلدك كي فول امام جمت بوتاي، ندكه اوله اربعه

نيزرجوع الى الحديث وظيفه مقلد بيل

٥: رسول اللدمن المنظيم معضطاب: المدير مشكل كشا فرياد في

٢: " بلكه اكر بالفرض بعدز مانه نبوى صلعم بهى كوئى نبى پيدا بيونو پر بھى خاتميت محمدى پر يھھ

فرق ندا ك كا" (تخديالناس ١٣٠٠)

2: امكان كذب يدمراد وخول كذب تحت قدرت بارى تعالى ب

٨: ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوجاتا ہے۔

حوالہ جات کے لئے دیکھئے میری کتاب: بدی کے پیچیے تماز کا تھم

٩: قبركي منى يصففا (حكايات اوليام ١٩٥٥ عكايت نمبر٣١٧)

۱۰: آل و بوبند کے مل سے یہی ظاہر ہے کہ ان کے نزویک مسلمانوں پرائمہ اربعہ میں سے سے سرف ایک اور اس کے نزویک مسلمانوں پرائمہ اربعہ میں سے صرف ایک امام کی تقلید واجب ہے اور اس مقلد کے لئے دوسرے تین اماموں کی بات مانتا جا تزنیس۔

اا: الله عامل اموات كاوسيله يش كرناجائز ب-

١٢: رسول الله مَنْ الله عَنْ وفات كے بعداب آپ كى زندگى دنياوى ب، برزخى بيل ـ

۱۳۱: صرف رسول الله مَا لِلْهِ مَا تَعْمِ كَي زيارت كے لئے نبت كر ف كے ساتھ ووروراز ہے سازكر ناجائز ہے۔ ساتھ ووروراز ہے سفركر ناجائز ہے۔

۱۱۰۰ قبروں سے باطنی فیوش پہنچنا (جواس کے اہل وخواص کومعلوم ہے) بے شک سیجے

-4

۱۵: نبی کریم منافظیم کے جسم مبارک کا جوحصہ قبر کی مٹی پر ہے۔ قبر کی میٹی کعبہ عرش اور گری کھی فضا

سي بھی افضل ہے۔ (ااسے ۱۵ اتک حوالہ جات کے لئے دیکھئے المہند علی المغند)

۱۷: نماز میں صفیں قائم کرتے وفت ایک دوسرے کے ساتھ ٹل کر کھڑا نہ ہونا، بلکہ ایک .

ووسرے سے ہٹ کر کھڑ اہونا۔

كا: مردول كاناف كے شيج اور عورتول كاسينے يا حيماتى پر ہاتھ باندهنا۔

۱۸: کے کی کھال کود ہاغت کے بعد پاک سمجھنااوراس کھال سے جانمازیا پانی کا ڈول بنانا حائز سمجھنا۔

19: محمروں میں آڑنے والے دیسی یعنی عام کو کے کوحلال سمجھنا۔

۲۰: عصر کی نماز دوشل کے بعد پڑھنا۔ وغیر ذلک

ال مضمون میں مذکورہ عقائد ومسائل کے عنوانات کی فہرست علی التر تبیب درج ذیل ہے:

ا) استواءالرمن على العرش

۲) ائمدار بعد میں سے صرف ایک امام کی تقلید کرنا بعنی تقلید میں

۳) جرابوں برسے

٧٧) سورة الفاتخه خلف الأمام

۵) نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین

۲) جبری نمازوں میں آمین بالجمر

ے) نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا

۸) قیام رمضان تیمی زاوج

۹) ایک رکعت وتر

۱۰) مجمبرات عيدين

ال) خطبة الجمعه كے دوران میں دور کعتیں پڑھنا

۱۲) نمازی صف بندی کے دوران بیس ساتھ والے کے کندھے سے اپنا کندھا اور قدم سے اپنا کندھا اور قدم سے اپنا قدم ملانا

سوا) طاق رکعتوں میں دوسجدوں کے بعد بیٹھ کراٹھنا

الما) نمازمغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھنا

١٥) حالت بمازيس سلام كاجواب اشار يسدوينا

١٦) نابالغ قارئ قرآن كى امامت

ےا) حالت ِنماز میں قرآن مجید دیکھر تلاوت کرنا

١٨) جمع بين الصلا تنين في السفر والمطر

۱۹) نماز جنازه کی تکبیرات پر رفع پدین ۱۹

٣٠) نماز جنازه بين سورة الفاتحد يردهنا

یہ چندعفا کد ومسائل مشتے از خروارے ہیں، جن کا کوئی شوت قرآن ، حدیث اور اجماع میں نیزیہ ٹائل مشتے از خروارے ہیں، جن کا کوئی شوت قرآن ، حدیث اور اجماع میں نیزیہ ٹائرسلف صالحین سے بھی ثابت نہیں بلکہ آل دیو بند کے 'مزعوم' امام ابوحنیفہ سے بھی ایسے عقیدے اور مسائل ہر گز ٹابت نہیں۔

عاليًا يمي وجديك الورشاه تشميري ديوبندي نے كہا:

" بهم نے عقائد میں تو امام تسلیم کیا ہے۔ حضرت مولا نا نا نوتوی کو، اور فروع میں امام تسلیم کیا ہے۔ حضرت حافظ مولا نارشید احمد کشکوئی کو اور دونوں سے ہم کوصاف اور مبیض علم ملاتو اب معلوم ہوا کہ دیو بندیت منحصر ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے اتباع میں۔ اب ایک کے تو ابناع کا دعوی کرنا اور ایک میں نقائص نکالنا، یکوئی دیو بندیت نہیں۔"

(عقائد علیائے دیو بنداز عبدالشکور ترفدی دیو بندی می ۱۹ انقریق نیز بندی می ۱۹ انقریق نیز بندی می ۱۹ انقریق نیز بندی می ۱۹ است می ایل سنت سے جنٹ کرا یک علیحدہ مسلک و فرجب ہے۔ حبيب الرحمن بزاروي

## ماوصفر

ما وصفر اسلامی سال کا دوسرام ببینہ ہے۔ اس مہینے کوصفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شہر خالی ہوجاتے اور لوگ از ائیوں کے لئے نکل پڑتے۔

# ما وصفراور بدهگونی

بعض کمزورعقیدے کے لوگ اس مہینے سے بدشکونی لیتے ہیں۔بدشکونی لینے کا مطلب ہے کہ کسی چیز کوخیر و برکت سے خالی مجھنا، مثلاً کسی کام کی ابتداء نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، شادی بیاہ کرنے سے گریز کرنا، لڑکیوں کی زخفتی نہ کرنا۔ان لوگوں کا بیعقیدہ ہوتا ہے کہ ہردہ کام جواس مہینے میں شروع کیا جائے دہ نخوس اور خیروبرکت سے خالی ہوتا ہے۔

# برشكوني لينے كى وجو ہات

بدشگونی لینے کی پہلی وجہ ہے کہ ان لوگوں کا بیعقیدہ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں بلاؤں اور دیگر شرور وفتن کا نزول ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بعض موضوع احادیث کا سہارا لیتے ہیں۔مثلاً دیکھئے موضوعات الکبری (ح۸۲۸)

دوسری وجہ ریہ ہے کہ دورِ جاہلیت میں ماہِ محرم میں جنگ وجدال کوحرائم سمجھا جاتا تھااور ریحرمت قال ماہِ صفرتک برقر اررہتی ۔ لیکن جب صفر کامہینہ آجاتا تو جنگ وجدال دوبارہ شروع ہوجاتے ،الہٰذاریم ہینہ منحوں سمجھا جاتا ہے۔

# ما وصفر نے برشکونی لینے کی تر دید

سيدنا ابو ہر ريره الله اسيدوايت ہے، وه فرمات بيں كه بي كريم مُكَافِيْق نے فرمايا:

((لا عدواى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.))

کوئی بیاری متعدی نہیں ، نہ بدشکونی کوئی چیز ہے۔ اُلوکی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی صفر میں نحوست ہے۔ (مجے بخاری: ۵۷۵)

سيدنا عبدائلد بن مسعود والفيئ سے روايت ہے، و وفر ماتے بيل كه ني كريم مَا الله من الله يذهبه (( الطيرة شرك ، الطيرة شرك)) ثلاثًا (( و ما منا الا ولكن الله يذهبه بالتو كل)) برشكوني ليناشرك ہے۔ يہ جمله آپ نے تين مرتب فر مايا۔ اور جم بس سے برايك كوكوئي نہ كوئي و جم بوجي جاتا ہے كر الله رب العزت الى كوئو كل سے دوركر ديتا ہے۔ (سنن ابي داود: ٣٩١٠)

### انهم اعلان

محدث دورال فضيلة الشيخ حافظ زبير على زكى رحمه الله ا/نومبر ١٠١٣ م كووفات باسك بير \_إنا لله و إنا إليه راجعون.

آپاس رسالے (ماہنامہ اشاعة الحدیث) کے بانی ہیں جوعرصہ دراز سے وام دخواص

ے دایہ سین دصول پا رہا ہے۔ ادارہ مکتبة الحدیث حضر و مارچ ۱۹۲۰ء کو مجلّہ اشاعة
الحدیث کی خصوصی اشاعت بعنوان: ''محدث العصر نمبر''شائع کر رہا ہے۔ ان شاءاللہ
جس میں محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ممل حالات زندگی اور دبی خدمات کو
موضوع خن بنایا جائے گا، اہذا علاء وظلباء سے التماس ہے کہ وہ شخ محتر مرحمہ اللہ کی زندگی
کے مختلف پہلووں کو صفحہ قرطاس کی زینت بنا کیں۔ اگر عامة الناس میں سے بھی کوئی
اپنے تا ترات یا مشاہدات بیان کرنا چاہتا ہے قوجمارے مجلے کے صفحات حاضر ہیں۔
وف : جن علاء وظلباء کو شخ محتر م سے شرف تلمذ حاصل ہے، براو مہر بانی فوری رابطہ
توٹ : جن علاء وظلباء کو شخ محتر م سے شرف تلمذ حاصل ہے، براو مہر بانی فوری رابطہ
کریں۔

ر برائے رابطہ: حافظ شیر محمد الاثری مکتبہ الحدیث حضر در ضلع اٹک 5288783 -0300

## محمرقاسم بره زكي

# فهرست مضامین ما منامه "اشاعة الحدیث" ۱۲۰۱۳ء

## Tell of the second

| صنعه       | ناهب مضمون                             | مضهون                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبلص       | يم عظيم حاصليوري                       | طہارت نصف ایمان ہے                                                                                              |
| ~          | افظاز بيرعلى زكى                       | فقرالحديث                                                                                                       |
|            | ں پر پیش ہوتے ہیں؟<br>پر پیش ہوتے ہیں؟ | توقیع الاحکام/کیا (لوگوں کے )اعمال اقرباء ورشته داروا                                                           |
| 9          | افظاز بيرعلى زئى                       |                                                                                                                 |
| 10         | ا فظار بیر <i>علی ز</i> کی             | غامرى صاحب كے ايك سوال كاجواب                                                                                   |
| IA         | افظ زبیر <i>علی ز</i> ئی               | جمهور محدثين أورمسكار تدليس [قطنبرا]                                                                            |
| مهاسط      | افظاز ببرعلی زئی                       | فيهل خان کی كذب بيانياں اور فرا د                                                                               |
| 7-9        | ا فظار بیرعلی زگی                      | مونی جرابوں پرمسے جائز ہے                                                                                       |
| 4          |                                        | اعلان                                                                                                           |
| <b>6</b> 4 | رارشدكمال                              | صفركامهينه                                                                                                      |
| ሮሽ         | ر ارشد کمال                            | رتيع الأول كامهينه                                                                                              |
| 79         |                                        | ائمكرام سے اختلاف، دلائل كے ساتھ                                                                                |
| -          | ·<br>-                                 | المراق |
| قبلص       | حافظشيرمحمه                            | سيدنااميرمعاوبير للفئؤك فضائل                                                                                   |
| r          | حافظ زبیر <i>علی ز</i> کی              | فقتها كحديث                                                                                                     |
| 11         | حافظ زبیر <i>علی ز</i> کی              | توضيح الاحكام/ رسول الله مَثَاثِينَمُ اوربعض غيب كى اطلاع                                                       |
| 19         | حافظ زبیر علی زئی                      | كحلے داز، چھپے داز كے افتراءات كا جواب                                                                          |

|            |                           | 49                       | الحديث: 112                     |
|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>r</b> * | حافظ زبیرعلی زئی          | ي [قسطنمبرا]             | جهبورمحد ثنين اورمسئلئر بذكبير  |
| ۳۵         | حافظ زبیر <i>علی ز</i> کی | . البحستاني رحمه الله    | امام ابودا ودسليمان بن اشعب     |
| ۳۸         | حافظ زبيرعلى زئى          | راور نکاح                | سيده عائشه صديقة والطائفا كي عم |
| ۳۵         | حافظ زبیر <i>علی ز</i> ئی | لتدكاعقيده               | مولانا ثناءاللدامرتسري رحمها    |
| 17'9       | جاويدا قبال سيالكوفي      | کے بیچے کے               | جنت والدين كے قدمول _           |
|            |                           | Tariff Constitution      |                                 |
| رص ا       | حافظ زبيرعلى زئى تتمجل    | ورحمداللديساع ثابت       | امام زهري رحمه الندكاامام عرو   |
| ۲          | <i>*</i>                  |                          | فقدالحديث                       |
| IM         | حافظ زبیرعلی زئی          |                          | أعلاك                           |
| 10         | حافظ زبیر <i>علی ز</i> ئی | اور جاوبداحمه غامدي      | توضيح الاحكام/ وليدبن مغيره     |
| 19         |                           | ر لنے والا: پر بیر       | رسول الندمنا للينظم كى سنت كوبا |
| <b>*</b> * | حافظ زبیر <i>علی ز</i> ئی | ل [قطنبر۳]               | جمهورمحدثين اورمسئله تذكيهم     |
| ٣2         | أبوصهبيب محمد واودار شد   |                          | [تقريظ: جمهورمحدثين اورمة       |
| 27         | ابوالحسن مبشراحمدر بإني   | ئلهُ تدلیس]              | [تقريظ: جمهورمحدثين اورمه       |
| 14         | -                         |                          | اعلانات                         |
| . 14.      | حافظ زبیرعلی زئی          | البقوى القرطبى رحمه اللد | قاضى ابوالقاسم احمدابن بقي      |
| سوم        | حافظ زبیر <i>علی ز</i> ئی | اط اورا یک موضوع روایت   | غلام رسول سعيدي ،حيله اسق       |
| ۴۵         | • • • • •                 |                          | لوگ کون بیں؟                    |
| ۲۳         | محمدز بيرصادق آبادي       | ن كالقب ہے؟              | كياا ہل حديث صرف محدثد          |

## PAIR FOR SOM

حافظ زبیرعلی زئی تبل ص حافظ زبیرعلی زئی علی زئی

حنفیہ کے مزعوم امام ابوحنیفہ تا بعی نہیں ہتھے فقہ الحدیث/مسواک کا بیان

|            | •                         |                                                                           |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11"        |                           | اعلان                                                                     |
|            | ٹ سے ٹابت ہے              | توضيح الاحكام/ فجركى اذان ميں الصلوٰة خير من النوم كهنا حديد              |
| 16         | حافظ زبيرعلى زكى          |                                                                           |
| 14         | حافظ زبيرعلى زقى          | صفات بإرى نعالى اورسلفى عقائد                                             |
| IA         | دافق ہے؟                  | / كيانام احمد بن عنبل رحمه الله كامسلك ديوبنديول كے من                    |
| rr         | •                         | / الاستواء على العرش                                                      |
| **         |                           | / يدانشداورنزول بارى تعالى                                                |
| ۲۸         |                           | / عبدالواحدد بوبندی صاحب کاعلمی مقام                                      |
| 1-1        | حافظ زبيرعلى زئى          | تصیر کہانیاں/امام سلم رحمہ اللہ کی وفات کا سبب؟                           |
| ۳۴         | حافظ زبيرعلى زكى          | ظهورا حمر حصروی کوثری اور موضوع روایات کی بھر مار                         |
| ۳۸         |                           | / تعارض کے وقت جمہور محدثین کو ہمیشہ ترجے                                 |
| <b>(*4</b> | محمدز بيرصادق آبادي       | نمازِ جمعه (ج <sub>بر</sub> ی نماز) میں فاتحہ خلف الا مام اور آلی دیو بند |
|            | •                         | F-1F (** 1+2) 5 (**                                                       |
| مص ا       | حافظ زبيرعلى زئى تحبل     | رب نواز دیوبندی کا''علمی''مقام!!                                          |
| ۲          | حافظ زبيرعلى زئي          | فقد الحديث/ وضوكى سنتول كابيان                                            |
|            | ے دیاجائے تو؟             | توقيح الاحكام/اگرشرائط نكاح ميس طلاق كااختيار بيوى كود ـ                  |
| f+         | حافظ زبیر <i>علی ز</i> ئی |                                                                           |
| 11         | أبوالاسجد محمرصد بق رضا   | ابوبكرغاز يبودى ديوبندى منكرين حديث كنفش قدم پر                           |
| ٣2         | حافظ زبیرعلی زئی          | قصے کہانیاں/امام نسائی رحمہ اللہ کی وفات کا قصہ                           |
|            | ت بروابهتان               | الياس تمسن ديوبندي كاسيدنذ برحسين ديلوي رحمه اللديربه                     |
| 171        | حافظ زبیرعلی زئی          |                                                                           |
| سام        | خافظ زبیر <i>علی ز</i> کی | نماز میں سینے پر ہاتھ ہاندھنے والی حدیث صحیح ہے                           |
|            |                           |                                                                           |

| <b>(*9</b>  | حافظ زبیر علی زگی | نماز میں سینے پر ہاتھ اور تھسن کے شبہات کا جواب              |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| •           |                   |                                                              |
| فبلص        | ابومعاذ           | محدثین کرام ہی برحق گروہ اور طاکھیے منصورہ ہیں               |
| <b>r</b>    | حافظ زبيرعلى زكى  | فقهالحديث                                                    |
|             | يت                | تومنع الاحكام/علم غيب كے بارے ميں ايك سخت ضعيف روا           |
| <b>4</b>    | حافظ زبیرعلی زئی  | / دو سجدول میک در میان با ئیس باتھ سے محمننا بکڑنا؟          |
| <b>[+</b>   | •                 | عقبيرة استواء اورجهميد                                       |
| <b>#†</b>   | حافظ نديم ظهبير   | مقاله ' حسن لغير ه' پرايك نظر ( قسط: ۱)                      |
| 19          |                   | طأ كفيمنصوره المل حديث بين                                   |
| <b> *</b> + | حافظ زبیرعلی زکی  | <b>ر دشیعه /تجلیات ِصدافت</b> کی دوروایتوں کا جواب           |
| <b>r</b> ۵  |                   | شيعه کې د دروايتي                                            |
| ry          | حافظ زہیرعلی زئی  | امام ابوبكرعبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدى المكى رحمه الله |
| <b>1</b> 9  |                   | اعلانات                                                      |
| (1:,        | هےجواب میں) (قسط  | ضعیف روایات اور بر ملوییه (ظغرالقادری بمحروی بریلوی ک        |
|             | حافظ زبير كلي زكي |                                                              |
| 17'9        | حافظ زبير على زكى | مسندالربيع بن حبيب نامي كتاب برگز ثابت نبيس                  |
|             |                   |                                                              |
| قبل ص ا     | حافظة بيرعلى زكي  | مسنون تعدا دِركعات قيام رمضان                                |
|             | حافظ زبيرعلى زكي  | فقدالحديث                                                    |
| 11          | -                 | صحیح مسلم کا د فاع                                           |
| 11          |                   | یز پیرے بارے میں ایک صحیح حدیث کا دفاع                       |
|             | يخمي؟             | توضيح الاحكام/كياسيدنا ابن عباس الخافظ نے يزيد كى تعريف ك    |

| ۱۲            | حافظ زبیرعلی زئی                                                                                               | / كيايز بدشرا بي اورتارك صلوة تفا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ،آخري)        | یرجواب میں) (قبط:۲                                                                                             | ضعیف روایات اور بریلوییه (ظفرالقادری بهمروی بریلوی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | حافظ زبیرعلی زئی                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲ j.         |                                                                                                                | ضعیف+ضعیف والی ' حسن لغیره' کے قائلین کے لئے کھے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12            | حافظ نديم ظهبير                                                                                                | مقاله 'حسن لغير ه' پرايک نظر ( قسط: ۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳            | حافظ زبيرعلى زئى                                                                                               | جنات کے نام:حرز الی وجانہ والی روایت موضوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***           | حافظ زبيرعلى زئى                                                                                               | تدکیس سے بری راویان حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۸            | ٔ حافظ زبیر <i>علی ز</i> قی                                                                                    | مىندالحميدى سےنمچے ويوبند بيكي جاليس أغلاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>M</b>      | حافظ زبيرعلى زئى                                                                                               | عبدالرحمن بن معاويه بن الحويرث اورجمهورمحد ثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64            | •                                                                                                              | خوش خبریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                                                                                                                | , reim_=_1 1.A: 5/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ţ             | ا<br>حافط زبیرعلی زئی                                                                                          | فقرالحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1             |                                                                                                                | فقه الحديث<br>لو شيح الأحكام/ كياخواب مي الله تعالى كود يجصنے والا جنت مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1             | ) داخل ہوگا؟<br>ر                                                                                              | فقالحدیث<br>توضیح الاحکام/ کیاخواب میں اللہ تعالیٰ کوریکھنے والا جنت میر<br>/ کیاا مام احمد بن عنبل نے خواب میں اللہ کوریکھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1<br>         | ) داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیر علی زئی                                                                              | فقه الحديث<br>لو شيح الأحكام/ كياخواب مي الله تعالى كود يجصنے والا جنت مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | باداخل ہوگا؟<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی                                                           | فقه الحديث<br>لوضح الاحكام/كياخواب مين الله تعالى كود يمضنے والا جنت مير<br>/ كياا مام احمد بن عنبل نے خواب مين الله كود يكھا؟<br>تلبيها ت ظهورونتار                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>*</b> *    | راخل ہوگا؟<br>حافظ زبیر علی زئی<br>حافظ زبیر علی زئی<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ زبیر علی زئی  | فقدالحدیث<br>توضیح الاحکام / کیاخواب میں اللہ تعالیٰ کود کیھنے والا جنت میر<br>/ کیاا مام احمد بن طنبل نے خواب میں اللہ کود کھا؟<br>تلبیسات ظہور وشار<br>ضعیف + ضعیف اور محدثین عظام (قط:۳)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b> /\   | ب داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی | فقالحدیث<br>توضیح الاحکام/کیاخواب میں اللہ تعالیٰ کودیکھنے والاجنت میر<br>کیا امام احمد بن منبل نے خواب میں اللہ کودیکھا؟<br>تلبیسات ظہورونٹار<br>ضعیف+ضعیف اور محدثین عظام (قط:۳)<br>کیا سیدنا حسین طالفہ بزید کی بیعت کرنا جا ہے تھے؟                                                                                                                                                              |
| ***<br>***    | ب داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی | فقه الحديث<br>توضيح الأحكام/كياخواب مي الله تعالى كود يمضو والاجنت مير<br>/ كياامام احمد بن عنبل نے خواب ميں الله كود يكھا؟<br>تلبيسات ظهورونتار<br>ضعيف+ضعيف اور محدثين عظام (قيد:٣)<br>كياسيدنا حسين الله فؤيريزيد كي بيعت كرنا جا ہے تھے؟<br>كياسيدنا حسين الله فؤيريزيد كي بيعت كرنا جا ہے تھے؟<br>قصے كہانياں/ امام محد بن المنكد راور قبر پررخسارر كھنے كا قصہ                                 |
| *** **** **** | ب داخل ہوگا؟<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ ندیم ظہیر<br>حافظ زبیرعلی زئی<br>حافظ زبیرعلی زئی | فقدالحدیث الاحکام/کیاخواب میں اللہ تعالیٰ کود کیمنے والا جنت میر اللہ تعالیٰ کود کیمنے والا جنت میر اللہ تعالیٰ کود کیمنے والا جنت میر تلبیسات ظہور و نثار ضعیف اور محد ثین عظام (تبدی) معیف اور محد ثین عظام (تبدی) کیاسید ناحسین داللہ تا ہے تھے؟ کیاسید ناحسین داللہ تا ہے تھے؟ قصے کہا تیاں/اہام محمد بن المنکد راور قبر پر رخسار رکھنے کا قصہ دیو بندیوں کی رافضیت غازی پوری اصول پر! (تبط:۱) ا |

|            |                                | توضيح الاحكام/ بخل، برز د لى اورعبادت ميسستى كاعلاج             |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            | بىرى<br>ئىيى                   | /ضعیف اورمردودروایات بطوراستدلال بیان کرناجائز                  |
| 11         | حافظ زبیرعلی زئی               | /خواب اور بیداری میں دیدار مصطفیٰ مَالِیْکِیْمُ                 |
| 14         | ابوالاسجد محمرصد بق رضا        | و يوبند يول كى رافضيت غازى يورى اصول ير! (قط:٢)                 |
| **         | ) حافظ زبیرعلی زئی             | غلام رسول سعیدی اورموضوع (حصوفی) روایات (قبط: ا                 |
| ۲۲         | حافظنديمظهير                   | مقالهٔ 'حسن <i>لغیره' برایک نظر ( ق</i> یط:۳)                   |
| 14         | ايومعاؤ                        | نفس کی رز التیں اور ان کاعلاج                                   |
|            | -                              |                                                                 |
| راص        | عافظ زبیرعلی زئی محبر          | فيصل خان بريلوى پربريلويوں كافتوى                               |
| ۲          | حافظ زبیر <i>علی ز</i> ئی      | فقداكدعث                                                        |
| ۵          |                                | ہرمیجد میں اعتکاف جائز ہے                                       |
|            | ری) کی صورت میں دینا؟          | توضیح الاحکام/صدقهٔ فطراجناس کے بجائے قیمت (نقا                 |
| Y          | حافظ زبیرعلی زئی               | / روز ہے کی حالت میں سینگی لگوانا                               |
| 9          |                                | ا ما م ایوب الشختیانی کے دواقوال                                |
| 1+         | ی) ابوالاسجد محمر صند مین رضا  | د بوبند بول کی رافضیت غازی بوری اصول مر! (قط: آخ                |
| ra         | آخری) حافظ زبیر <b>علی</b> زئی | غلام رسول سعیدی اور موضوع (حجوتی) روایات (قط                    |
| ۳2         |                                | اہل بدعت کی ایک بڑی نشانی                                       |
| ۳۸         | نو پیرشوکت                     | د و و اکٹر' اشرف جلالی (بربلوی)اورضعیف روابیت<br>معنان میروابیت |
|            | ) احیصلنا محو د نا             | بنوهم (بن ابی العاص) کامنبررسول پر بندروں کی طرر                |
| ۳۳         | حافظ زبیر <i>علی ز</i> ئی      |                                                                 |
| ۵          | حافظ زبيرعلى زئى               | سيدناعلى طالفنز كيزر كيب سيدنا ابوبكر طالفنز كامقام             |
| <b>17'</b> |                                | دوغلى ياليسى                                                    |
|            |                                |                                                                 |

امام عبدالرزاق اورفضيلت مستخين المحافظ قبلص حافظ زبیرعلی زئی توضيح الاحكام/صرف يفته والميان كفلي روز ب كالمكم؟ /آيت ﴿ اِتَّخَذُوا آحُبَارُهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ آرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّه ﴾ كَاتْغير حافظ زبيرعلى زكى روافض بعنی شبعہ کے بارے میں امام زہری کا فیصلہ كياتراوت كيارك بين ابن بهام حفى كاقول شاذب حافظ زبير على زئى 10 غلام رسول سعيدي: ايك موضوع روايت اور قرباني كاوجوب؟ حافظ زبيرعلى زئي ۱۸ أبوعبدالتدشعيب محمر أصول حديث اور بريلويت نويدشوكت اشرف آصف جلالي اورضعيف قصه ماما منتبید: ومبر۱۱۰۱ء (اشاعة الحدیث:۱۱۱) کی فهرست کے لئے دیکھئے یمی شاره (ص ا)

## اہم گزارش

ہمارے اکثر ساتھیوں میں یہ اضطراب شمت سے پایا جا رہا ہے کہ اب محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے اُن علمی منصوبوں کا کیا ہوگا جواتھوں نے جاری کئے تھے تو گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ استاذ محترم کا خلا پُرنہیں کیا جاسکتا ، لیکن ہم اُن کی علمی ودینی تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شخ محترم کے منصوبوں کو ناصرف جاری رکھیں سے بلکہ پائے تکیل تک پہنچانے کی بھر پورکوشش کریں گے۔ان شاءاللہ بہنچانے کی بھر پورکوشش کریں گے۔ان شاءاللہ کے ساتھ بہندا احباب سے گزارش ہے کہ وہ حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی کے ساتھ فصوصی دعا ئیں کریں۔ جزاکم اللہ خیرا (حافظ تدیم ظہیر حافظ شیر محمدالاثری)

# رن البيرين سيدون و بيلمي محقيق سير

# والمائين فاتيات والمائية المائية المائ

# ازقلم: فضيلة الشيخ حافظ زبير على زئى رَوْلَةٍ

اس جدیدایڈیشن میں رفع الیدین سے متعلق ڈیڑھ سوصفحات پر مشمل بہت سے اہم فوائد کا اضافہ کیا گیا ہے اب بہ جدید اضافہ شدہ ایڈیشن اپنے موضوع پر ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔

# المرابعة ال

- المنته الشيخ حافظ زبير على زئى رَحُلُهُ كَعْلَم سيه كتاب الاربعين كا آسان فهم ترجمه
  - 🖈 ممل شخفیق و تخریج 🏠 شرح وفوائد 🏠 راویان مدیث کا تعارف
    - من تلی نیخ (مخطوطے) ہے۔ تقابل وموازنہ
    - ایورے امام این تیمید الله نے این سندسے تمام احادیث بیان کی ہیں۔

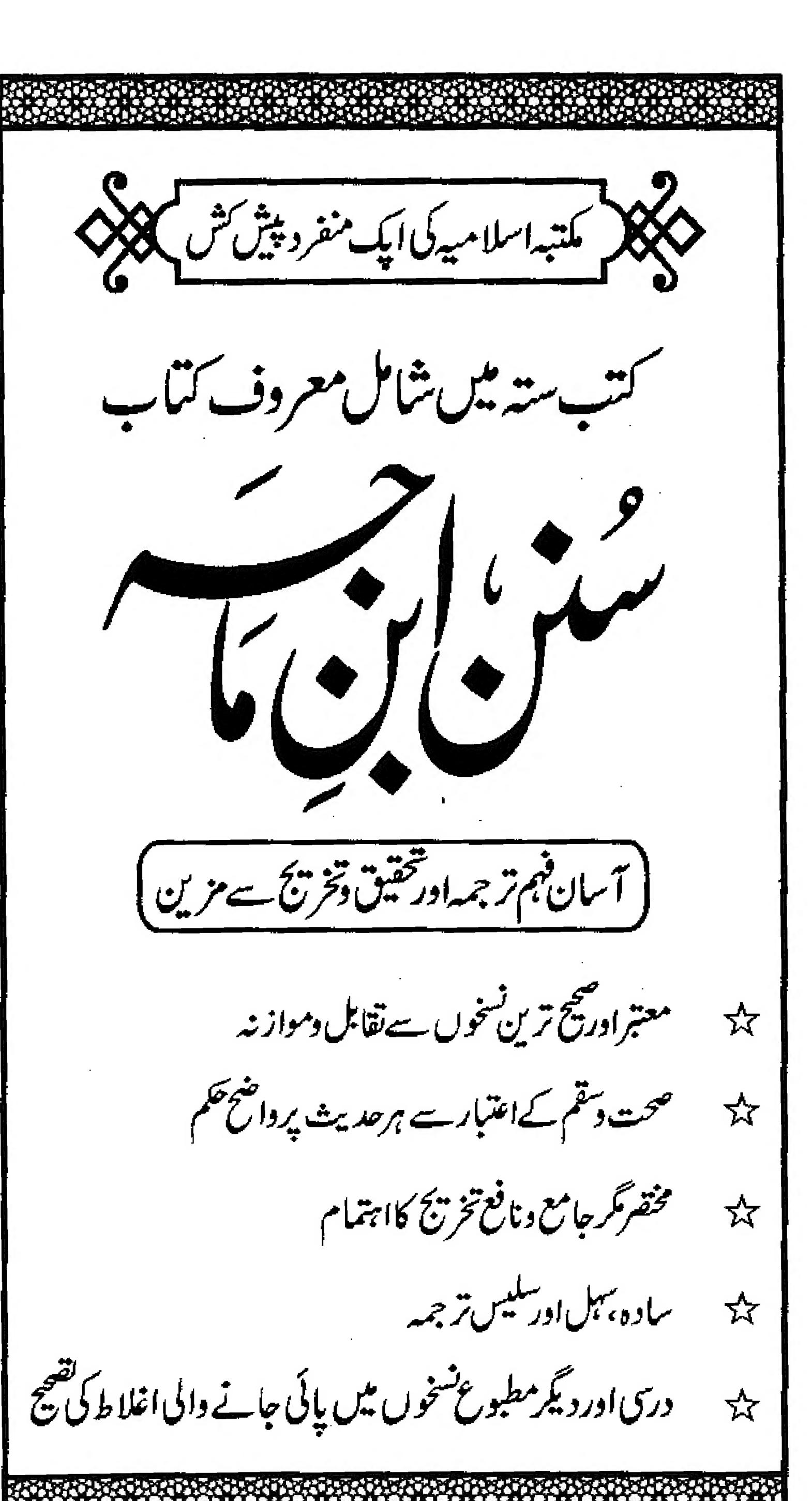

# محدث العصرحا فظ زبيرعلى زئى رحمه الله كى تاليف لطيف

جہے جس کی مراجعت از سرنوخو دمحدث العصر رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کی ہے۔

الساجد بدایدیشن میں علم متحقیق اور نوا درات وافا دات کاعظیم ذخیرہ ہے۔

ا الله المرس اور بری من التدلیس راویوں کو دلائل و براہین سے واضح کیا ہے۔

السليل ميں اعتراضات کے جمی مسکت جوابات ہیں۔

# (محدث العصر کی وفات کے بعدان کی پہلی کتاب کی اشاعت

مَافظ رَبِيرِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَافِيرِ اللهِ مَافِيرِ مِنْ اللهِ مَافِيرِ مِنْ اللهِ مَافِي كَ عَلَم سِيرا سِيرِ مضامين كالمجموعة كيلم سِيرا سِير مضامين كالمجموعة اور علمی جس میں تو شیح عقائد، مسائل کی تحقیق ، اساء الرجال برسیر حاصل بحث اور اصلاح معاشرہ کے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے دور ششی

# Monthly Al Hadith Elector

# هدارا عزم

من قرآن وحدیث اوراجاع کی برتری من سلف صالحین کے منفقہ مما کر چار من صحاب، تا بعین، تع تا بعین ، محدثین اور تمام ائمہ کرام سے محبت من صحیح وحسن روایات سے محبت من استدلال اورضعیف و مردود روایات سے کی اجتناب من اتباع کتاب وسنت کی طرف والہانہ دعوت ملمی ، تحقیقی و معلوماتی مضامین اورانہائی شائستہ زبان من مخالفین کتاب وسنت اورائل باطل پرعلم و متانت کے ساتھ بہترین و بادلائل رو من اصول حدیث اوراساء الرجال کو مدنظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث متانت کے ساتھ بہترین و بادلائل رو من اصول حدیث اوراساء الرجال کو مدنظر رکھتے ہوئے اشاعت الحدیث متانت کے ساتھ بہترین کرام سے درخواست ہے کہ '' المونی '' حضر و کا بغور مطالعہ کر کے قار کیوں مشوروں سے مستفید فرما کیں ، ہرمخلصانہ اور مفید مشور ہے کا قدر و تشکر



www.maktabahtulhadith.com www.facebook.com/maktabahtulhadith maktabahtulhadith@gmail.com alhadith\_hazro2006@yahoo.com